بِشْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ نَحْمُدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَوِيْمِ

## منهماخ الطَّالِبين

(فرموده مؤرخه ٢٥ دسمبر١٩٢٥ء برموقع جلسه سالانه قاديان)

حضورنے تشہد اور تعوذ کے بعد حسب زیل آیات تلاوت فرمائیں:

میں اللہ تعالی کا شکر اداکر تا ہوں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں پھرایک دفعہ اپنے آس نشان کو پوراکرنے والا قرار دیا جو کہ اس نے اپنے مامور اور مرسل کے لئے ڈیا میں قائم کیا۔ پھر اس نے ہمیں اِس بات کی قوفق دی کہ کسی ڈنیوی عزت کے لئے شیں، کسی دنیوی خواہش کے لئے شیں، کسی مال و دولت کے لئے شیں، کسی آرام و آسائش کے لئے شیں، بلکہ صرف اس کی ذات اورای کے ذکر کو بلند کرنے کے لئے اس کے ایمان پر ثبات کے لئے اس جگہ جمع ہوئے ہیں۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی وعاکر تا ہوں کہ وہ ہماری نیتوں کو درست کرے اور ہمارے عملوں کو صافح بنائے۔

اِس کے بعد میں اس مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جے میں نے اللہ تعالی کے فضل کے ساتھ اِس جلسہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن پیشتراس کے کہ میں اُس مضمون کو شروع کروں میہ بتا دینا ضروری سجمتا ہوں کہ اس مضمون کے دوجھے ہیں۔ پہلاحصہ تو چند الیہے امور پر مشتل ہے جن کی طرف میں جماعت کو سلانہ اجتماع کے موقع پر توجہ دلنا ضروری سجمتا ہوں اور دو سراحصہ جس کے متعلق ارادہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو آج ہی شروع کردوں کیو تکہ وہ لمباہے وہ علمی مضمون ہے۔ جبیبا کہ میں چیچلے سالوں میں بیان کیا کرتا ہوں۔ اس کی حقیقت آگے چل کرمیان کروں گا۔

(اس موقع پر نشظیین جلسہ گاہ نے حضوری خدمت میں عرض کی کہ لوگ ابھی بہت ہے آ رہے ہیں لیکن جلسہ گاہ میں جگہ نہیں ہے لوگوں سے کماجائے کہ وہ شکو کر بیٹھیں تاکہ جولوگ باہر میں ان کے لئے بھی جگہ دکل سکے۔ اس پر حضور نے فرمایا)۔

اب کے ہم نے بہت وسیع جلسہ گاہ بنائی تقی مگر خدا تعالیٰ طابت کرنا چاہتا ہے کہ میں تمہاری اُسید سے بڑھ کر تمہیں سننے والے دیتا ہوں۔ احباب شکو کر بیٹیس تاکہ جو دوست باہر ہیں وہ بھی آ سکیں مگر شور نہ ہو اور دوست تقریر غور سے سنیں۔ جھے کھائی ہے اور کھائی کی دجہ سے آوا ذیٹی مسکی ہے۔ کو جھے خدا تعالیٰ سے اُسید ہے کہ وہ جھے توثیق دیگا کہ میں جو پچھ بیان کرتا چاہتا ہوں وہ دوستوں کو سناسکوں مگر اسباب کالحاظ کرنا بھی ضروری ہے اس احباب خامو قی سے بیٹیس اور جو پچھ سنایا جائے غور سے سنیں۔

سب سے پہلے میں اُن چند فلط فنمیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں جو میری ذات کے متعلق بعض اوگوں میں پیدا ہوگئ ہیں۔ ہمارے بعض دوست جنمیں ہاہر جانے کا انقاق ہو تا ہے آئموں نے بیان کیا ہے اور بغیر کمی کا نام لئے بیان کیا ہے اور میں نے بھی مغرورت نہیں سمجھی کہ اُن سے نام اپچھوں میری نسبت بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ خال بیٹے رہتے ہیں کام کیا کرتے ہیں۔ ہمیں تو ان کا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کے لئے میں اپنی طبیعت کے برخلاف اپنے کام بیان کرتا ہوں تاکہ جن دوستوں کو اس بارے میں شک ہو اُن کا فک ڈور ہو جائے۔ کیونکہ شکوک زہری طرح ہوتے ہیں جو عروق میں بیٹھے رہیں تو ہلاکت اور موت کاباعث ہوتے ہیں۔

مَیں جونکہ قریب کے گزشتہ ایام کی نسبت زیادہ تفصیل سے اپنے کام بتا سکتا ہوں اس لئے انهی کا ذکر کرتا ہوں تاکہ دوستوں کو معلوم ہو جائے کہ جہاں تک میرے نزدیک میری طاقت ۔ اس کے مطابق میں کام کرلیتا ہوں گو میں اس کے لئتے بھی تیار ہوں کہ اگر کوئی ووست اس ت زیادہ کام کرنے کا طریق بتائیں تو اس پر بھی عمل کروں مگراب میں جو کام کرتا ہوں ان کی تقصیل ب ہے کہ میں مبع ناشتہ کے بعد مدرسہ خواتین میں بڑھاتا ہوں۔ یہ ایک نیا مدرسہ قائم کیا گیا ہے جس میں چند تعلیم یافتہ عورتوں کو داخل کیا گیاہے ان میں میری متیوں بیویاں اور لڑکی ہمی شامل ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہں۔ چونکہ ہمیں اعلیٰ تعلیم دینے کے لئے معلّم عورتیں نہیں ملتیں اس لئے ﴾ چکیں ڈال کرعورتوں کو مردیزهاتے ہیں آج کل میں ان عورتوں کو عربی پڑھاتا ہوں مولوی شیرعلی ماحب الكريزي بإهاتے من اور ماشر محد طفيل صاحب جغرافيه - سوامحنشه تك مين انهيں برها تا ہوں۔ اصل وقت تو ۴۵ منٹ مقرر ہے گر سارے استاد اینا کچھ نہ کچھ وقت بڑھا لیتے ہیں کیونک مقررہ وقت کم ہے اور تعلیم زیادہ ہے۔ اس کے بعد اس کمومیں جمال دوست ملاقات کرتے ہیں جاتا ہوں۔ آج کل اس کی شکل اور ہے کیونکہ ملاقات کے لئے جگہ نکا لئے کے لئے وہاں سے سلمان ا تھا ویا گیا ہے۔ میرے کام کرنے کے ایام میں اس کی ہید شکل ہوتی ہے کہ وہ کتابوں سے بھرا ہوًا ہوتا ہے۔ وہاں آگر میرا وفتری کام شروع ہوتا ہے۔ اس جگہ سوا نو بجے کے قریب آتا ہوں۔ اس وقت میں سلسلہ کے انتظامی کاموں اور کاغذات اور سکیموں کامطالعہ کرتا ہوں۔ اسی دوران میں وس یجے کے قزیب ڈاک آ جاتی ہے جس میں روزانہ ساٹھ ، ستز ، اسّی ، سَو ، سَواسَو خطوط ہوتے ہیں جو کم از کم دواڑھائی گھنٹہ کا کام ہوتا ہے۔ اس لئے اس کام سے مجھے ساڑھے بارہ بجے یا ایک بج فراغت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں کھانا کھانے جاتا ہوں بھر نماز ظہرکے لئے جاتا ہوں۔ نماز مڑھانے کے بعد پھر آ کر سلسلہ کے کام جو سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں یا دفاتر کے کانفذات بڑھنے یا تدابیرسوچنے یا بعض علمی مضامین کے لئے مطالعہ کر تاہوں کیونکہ کی گنامیں میں نے الکھنی شروع کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر عصر کی نماز کے لئے جاتا ہوں۔ نماز پڑھانے کے بعد وہاں پچھ دیم دوستوں کے لئے بیٹھتا ہوں اور اگر درس ہو تو درس کے لئے چلا جاتا ہوں یا بیٹھ کر خطوط کے جوار ککھا تا ہوں کہ مغرب کی نماز کاوقت ہو جاتا ہے۔ وہ پڑھا تا ہوں اور اس کے بعد کھانا کھا کرعشاء کی نماز تک مطالعہ کرتا ہوں اور پھرعشاء کی نماز کے بعد کام کے لئے اس کمرہ میں چلاجاتا ہوا

بے سے ۱۲ بے رات تک ترجمہ قرآن کریم کاکام کرتا ہوں۔ پھر علمی شوق کے لئے ذاتی مطالعہ کرتا ہوں مگراس کا فائدہ بھی جماعت کو ہی پنچتا ہے۔ ساڑھے بارہ بنج یا ایک بنج تک میں مطالعہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب بستر پر لیکتا ہوں تو تھکان کیوجہ سے نیند نہیں آئی۔ آٹھوں کے سامنے چیزیں ہلتی ہوئی نظر آئی ہیں کیونکہ تھکان کی وجہ سے اعصاب کانپ رہے ہوتے ہیں ای صالت میں نیند آ جائی ہے۔ پھر منج کی نماز کے بعد کام کا ہی سلمہ شروع ہوجاتا ہے۔

جھے اپنے متعلق یہ خیال س کر کہ میں کیا کام کرتا ہوں اُس ہرولعزیز کی مثال یاد آئی جس کے متعلق میں حسال کے متعلق میں خیال س کر کہ میں کیا کام کرتا ہوں اُس ہرولعزیز کی مثال یاد آئی جس اوری سطے جنبوں نے کما کیے ہو قوف ہیں پیدل جارہ جیں اور گدھا خال ہے۔ مواد کیوں جس ہو جائے۔ یہ س کرباپ گدھے پر سوار ہو گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد پچھ اور آدمی طے جنبوں نے کما کہ آن کل خون سفید ہو گئے ہیں دیھو بیٹا تو پیدل جادبا ہے اور بیاپ سوار ہے۔ یہ س کرباپ اُنر بیشا اور بیٹے کو چڑھا دی آدمی طے جنبوں نے کما دیکھو بڈھا تو پیدل جارہا ہے اور بیٹ بیشا ہو اسے بوائی ہو اسے بیٹا بیشا تا ہو ایک اس معروں کیا کہ باپ بیشتا ہے تو بھی اعتراض ہو تا ہے بیٹا بیشا تا ہو تھی اعتراض ہو تا ہے بیٹا بیشتا ہے تو بھی اعتراض ہو تا ہے بیٹا بیشتا ہے تو بھی اعتراض ہو تا ہے بیٹا بیشتا ہے تو بھی اعتراض ہو تا ہے بیٹا بیشتا ہے تو بھی اعتراض ہو تا ہے اور کے دونوں بیٹھ جائیں یہ معروں کر کے دونوں بیٹھ جائیں یہ معروں کر کے دونوں جیٹھ اور مشورہ کرنے گئی ایک بے زبان جائوں پر بردد آدمی سواد بیٹھ بیں۔ یہ س کروہ دونوں اُن تربیشے اور مشورہ کرنے گئی کہ کہی کہی سب جائوں پر بردد آدمی سواد بیٹھ بیں۔ یہ س کروہ دونوں اُن تربیشے اور مشورہ کرنے گئے کہ کہی سب جائوں پر بردد آدمی سواد بیٹھ بیں۔ یہ س کروہ دونوں اُن تربیشے اور مشورہ کرنے گئے کہ کہی سب جائوں پر بردد آدمی سواد بیٹھ بیں۔ یہ س کروہ دونوں اُن تربیشے اور مشورہ کرنے گئے کہ کہی سب جائوں پر بردد آدمی سواد بیٹھ بیں۔ یہ س کروہ دونوں اُن تربیشے اور مشورہ کرنے گئے کہ کہی سب

صورتیں قابل احتراض تھیں اب کیا کیا جائے۔ آخر سوچ کر سوا اِس کے کوئی تدییر نظرنہ آئی کہ دونوں مل کر کدھے کو اٹھالیں۔ آخر ای طرح کیا گر کدھے نے لاتیں مارٹی شروع کیں اور ایک پل پر اُلٹ کر گر کیا اور ہلاک ہوگیا اور پاپ بیٹا ہرداھزیزی کی خواہش پر افسوس کرتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ اس خیال کا مطلب یہ ہے کہ انسان خواہ کچھ کرے اس پر احتراض ضرور ہوتا رہتا

ا بھی چند دن ہوئے ایک مبلغ کے متعلق میرے پاس شکایت پٹٹی کہ اس نے بیر بیائیں کمیں جیں۔ اس میڈ مب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آور باتیں تو غلط میں البتہ بیہ میں نے کہاہے کہ جو آدمی ان کے ساتھ رہے اُس سے کام اِس مختی سے لیتے ہیں کہ وہ نگٹ ہو جاتا ہے۔ پس میرے کام کا اندازہ ساتھ کام کرنے والے کرسکتے ہیں۔

مجعے خدا تعالی نے ایس عادت والی ہے کہ مجھے بچین میں بھی مطالعہ کا شوق تھا۔ بچین سے

میری مراد حضرت مسیح موعود علیه السلام کی وفات کے بعد کا زمانہ ہے۔ میری صحت اِس عادت کی وجہ ہے اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ ایک دن حضرت خلیفۃ کمیج الاول نے ڈاکٹر مرزا پیقوب بیگ ماحب ہے اس کے متعلق مشورہ کیااور بھی ہے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تم ہے تم سات گھنٹے ان کومتوا تر سونا چاہئے ورنہ صحت خراب ہو جائے گی اور پھر سخت تاکید کی کہ سات گھنٹے متواتر سویا کرد ورنه صحت زیاده بگڑ جائے گی اور فرمایا یادر کھو جو طبیب کا تھم نہ مانے وہ نقصان اٹھا تا ب تم اس محم کی بابندی کرو۔ مگر یادجو داس کے سوائے سخت پیاری کے ایام کے میری نیند ساڑھے چار گھنٹہ سے چھ گھنٹہ تک ہوتی ہے اس وجہ سے اب اعصالی کمزوری اِس قدر بڑھ گئی ہے کہ جو لوگ میرے پیچیے نماز پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ سورتیں جو میں روزانہ پڑھتا ہوں بعض او قات وہ بھی بھول جاتا ہوں اور نظراس قدر کمزور ہوگئی ہے کہ بعض او قات آتھوں کے آگے اند عیرا جھا جاتا ہے لیکن باوجود صحت کی ہیہ حالت ہونے کے میں دن رات اس طرح کام کر تا ہوں جو میں نے جنا<u>یا</u> ہے اور جو نکہ اِس متم کے خیالات دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اس لئے میں نے ان کا زالہ ضروری سمجھاہے۔ ہی دیکھ لوجو دوست جلسہ پر آتے ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ میں نے دو دن لیکچرویا توبیہ کونسا بزاکام ہے۔ مگروہ یہ نہیں جانتے کہ اس کیکچرے لئے مجھے کس قدر مطالعہ کرنا بڑتا ہ۔ جو مسلمہ میں بیان کرتا ہوں اس کے متعلق مخلف نداہب کے لوگوں کے خیالات معلوم کرنے کے لئے مجھے بہت کچھ ورق گر دانی کرنی پڑتی ہے۔ یمی لیکچرجو میں آج دینا جاہتا ہوں اس کی تیاری کے لئے میں نے کم از کم بارہ سو صفحے پڑھے ہوں سے سے۔ ان میں سے میں نے بہت ہی کم کوئی بات بطور سند کے لی ہے اور یہ صفحات میں نے محض خیالات کاموا زنہ کرنے کے لئے مڑھے بس- يد درست ب كه مير دماغ مين جو باتين آتى بن محض خدا ك فضل سے آتى بن - مرخدا کے فضل کے جاذب بھی ہونے جاہئیں اور اس کے لئے فکر کی ضرورت ہوتی ہے، مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے، مراقبہ کی ضرورت ہوتی ہے پس یہ لیکجرایک دن کی تقرر نہیں ہوتی بلکہ لمیے غور، کیے فکر اور لمبے مطالعہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر جلسہ کی تقریریں یونمی چھپ نہیں جاتیں۔ تقرین لکھنے والا ساری تقریب ممل طور پر نہیں لکھ سکتا اے صاف کر کے لکھنے میں ممینہ کے قریب عرصہ لگ جاتا ہے اور پھر مجھے اس کی لکھی ہوئی تقریروں کی اصلاح کرنی پڑتی ہے تا کہ جس ترتیب سے مضمون بیان کیاجاتا ہے وہی قائم رہے۔ اس کے بعد میں ایک اُور ہات کے متعلق کچھ کمنا جاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کما جاتا ہے کہ

میں بہت کم لوگوں کو ملاقات کاموقع ویتا ہوں۔ میں نے پچھلے جلسوں میں ہے کسی میں بیان کیا تھا ملاقات اپنے اندر بہت ہے فوا کہ رکھتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ جلسہ کے موقع پر باوجود بہت ساکا ہونے کے میں دوستوں کو ملاقات کا وقت دیتا ہوں کیونکہ جو لوگ اس طرح الگ ملتے ہیں ان میں بعض کی ایک سال، بعض کی دوسرے سال اور بعض کی تیسرے سال واقفیت ہو جاتی ہے۔ اور اب مَیں اپنی جماعت کے ہزاروں آومیوں کی پیجان رکھتا اور انہیں پیجان سکتا ہوں۔ اس ملاقات کے علاوہ بھی میں دوستوں کو علیحدہ ملاقات کاموقع دیتارہتا ہوں۔ لیکن الگ ملنا حبمی ضروری ہو سکتا ہے جبکہ خاص طور پر اس کی ضرورت بھی ہو اور کوئی الیمایات کرنی ہوجو مجلس میں نہ کی حاسمتی ہو۔ مگر بسااو قات ایسا ہو تا ہے کہ دوست آتے ہیں اور الگ لمنا چاہتے ہیں لیکن جب علیحدہ الماقات کا موقع دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جمھے اپنے لئے زعائے لئے کہنا تھا حالانکہ بیر بات وہ مجلس میں بھی کمہ سکتے تھے گراس کے لئے میرے وقت میں سے پندرہ ہیں منٹ خرچ کرا دیتے ہیں۔ مَیں نے اپنے جو کام پہلے بتائے ہیں ان میں دوستوں سے ملاقات کاوقت بھی ہو تاہے۔ اور جو دوست کسی ضرور ی کام کے لئے علیحدہ ملنے کی ورخواست کرتے ہیں انہیں میں علیحدہ ملنے کے لئے وقت ویتا ہوں۔ مم میں نے چو تک چھلے تجرید سے دکھ لیا ہے کہ عام طور پر علیحدہ ملاقات کاوقت مقرر کرکے ایک باتیں کتے ہیں جو عام مجلس میں بھی کہی جاسکتی ہیں اس لئے اب جو محض علیمدہ ملاقات کے لئے کہتا ہے اس کے متعلق میں اپنے سیکرٹری ہے کہتا ہوں کہ پوچھ لو کہ آیا ایسا ضروری کام ہے جو علیحد گی میں ی کیاجا سکتا ہے اور جب ایسا ہو تا ہے میں وقت دے دیتا ہوں۔ میں نے اپنے جو کام بتائے ہیں ان ے احباب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا کوئی وقت فارغ نمیں ہے۔ دن رات کے ۲۳ مکھنے مجھے معروف رہنا ہڑ تاہے۔ اب بد تو میرے لئے ناممکن ہے کہ بیس دن رات کے ۴۸ کھنٹے بنالول۔ پھر میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ حوائج ضروریہ مثلاً کھانا، چینا، پیٹاب، یافاند، سونا وغیرہ میں تھوڑے تھوڑا وقت خرچ کروں مگر میں ان ضرور ہوں کو بند نہیں کر سکتا اِن حلات میں اگر میں بغیر ضرورت کے علیجدہ وقت ملاقات کے لئے دول تو اس سے دو سرے کاموں میں حرج واقعہ ہو گا۔ بعض وفعہ مَیں نے دیکھا ہے کوئی دوست ملنے کے لئے آئے تو میرا باتھ پکڑ کریندرہ بیدرہ بیس بیس منٹ یک کتے جاتے ہیں کہ میرے لئے ضرور وُعاکرنا۔ جو مُکہ مَیں ہریار ان کے جواب میں یہ نہیں کہ سکتا که ضرور دُعاکروں گااس لئے کسی کسی وقت کمه دیتا ہوں ہاں ضرور کروں گااور پھرخاموش ان کی بات سنتا رہتا ہوں۔ میں اِس طریق کو روکنا جاہتا ہوں اور بیہ بھی آپ ہی لوگوں کے فائدہ کے لئے تا

کہ میں ایناوفت ضروری کاموں میں لگاسکوں۔ اس طریق کی بجائے اگر کوئی صاحب میرا زیادہ وقت لئے بغیر دُعا کے لئے کہیں تو مجھے اُن کی طرف زیادہ توجہ بیدا ہو کیونکہ میں سمجھوں کہ ان کو میرے وقت کی قدر ہے۔ لیکن جو لوگ در تک ہاتھ پکڑے رکھتے ہیں اُن کے سامنے میں بظاہر تو بشاشت قائم رکھتا ہول لیکن میرا دل ملمال را ہو تا ہے کہ ان کی وجہ سے میرے قلال کام میں حرج ہو رہا ہے۔ اِس طریق سے ملاقات کرنے والوں کو میں روگنا جاہتا ہوں لیکن اگر کمی کو ضروری کام ہو تو اس سے میں دن رات میں ہروقت طنے کے لئے تیار ہوں۔ میں ملاقات کو نمایت ضروری سجمتا ہوں اور جس طرح مَیں اعمو غلطی پر سمجھتا ہوں جو بلا ضرورت اور بلاوجہ میراوقت صرف کرتے ہیں ای طرح مَیں اُن کو بھی غلطی پر سمجھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ملناہی نہیں چاہئے۔ جب بھی موقع کے پہال ضرور آنا چاہیے اور مجھ سے ملنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات کرنی ہوجو مجلس میں نہ کی جا سکتی ہو۔ مثلاً کوئی الیمی بیاری ہویا اینے خاص حالات ہوں یا کوئی آور الیمی ہی بات ہو تو اس کے لئے میں علیمرہ ملنے کے واسطے بھی تیار ہوں اب تو بسااو قات ایسا ہو تاہے کہ کئی دوست بعض سوالات لکھ کرلاتے ہیں اور ائے متعلق علیمہ و پوچھتے ہیں۔ اُس وقت مجھے بہت افسوس ہو تاہے کہ اگر پمی سوال مجلس عام میں پوجیمیتے تو أوروں کو بھی فائدہ ہوتا۔ مثلاً یمی سوال کہ نماز میں توجہ کیو کر قائم رہ سکتی ہے۔ طاہرہے کہ اِس سوال کا جواب اَور لوگوں کو مجمی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تمر پوچینے والے صاحب علیحدہ وقت لے کر بوچھتے ہیں اور عام لوگوں کو اس کے فائدہ سے محروم رکھتے ہیں۔ اِس فتم کی علیحدہ ملا قات کرنے والوں کو روکنا جاہتا ہوں ورنہ ملا قات کا حکم تو قرآن مجید میں بھی موجو د ہے الله تعالى فراكب- كوُ نُوا مَعَ المنه قين على جولوك الله تعالى سے سياتعلق ركھتے من ان سے ملتے رہا کرو۔ پس ملاقات ضروری ہے اور اس قدر ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تنے جو لوگ ہمارے ماس نہیں آتے اُن کے ایمان کا خطرہ ہے۔ <sup>سمی</sup> بعض لوگ ایسے ہیں جو پمال آتے تو ہل کیکن مجلس میں دو سروں کے پیچیے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں وہ بجھتے ہیں میں اُن کو دیکھ رہا ہو تا ہوں لیکن ہمارے خاندان کے لوگوں کی آئسیں اس فتم کی ہیں کہ اُور کو زیادہ نہیں کھل سکتیں۔ ان کے اویر گوشت زیادہ ہے۔ جس کی وجہ سے پنچے بھی رہتی ہیں اور آگر زیادہ کھولیں تو درد ہونے لگتا ہے۔ پس جو دوست یہاں آئیں اُٹسیں میں تھیجت کرتا ہوں کہ وہ مجھے ملیں اور انہیں یہ بھی بتانا جائے کہ وہ کب تک رہیں گے اور اپنے اور اپنی جگہ کے الات سے اطلاع وی جائے اس طرح اُن کی طرف خاص توجہ کرنے کاموقع ملتاہے اور اُن کے

لئے دُعا کی طرف توجہ ہوتی ہے۔

اس کے بعد میں ایک آور شبہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ بعض دوستوں کا بید خیال بیان کیا گیاہے کہ وُعاکے لئے لکھنے کاکیافا کدہ ہے اوروہ اشنے لوگوں کے لئے کمال وُعاکرتے ہوں گے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ جس دوست کی دُعائے لئے چٹھی آئے اُس کے لئے میں آدھ گھنٹہ ہا گھنٹہ الگ بیٹھ کرؤعا کرتا ہوں تو یہ درست نہیں۔ میں نہ اِس طرح کرتا ہوں اور نہ کر سکتا ہوں۔ سُو کے قریب روزانہ قادیان کے زُقع ملا کر دُعا کی درخواستیں ہوتی ہیں اور بعض اِس فتم کے خطوط لکھتے ہیں کہ بہارے لئے دُعاکرتے رہنا۔ ان کو بھی اگر ملالیا جائے تو یہ تعداد آور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان کے لئے اگر ایک ایک منٹ بھی علیحدہ دُعاکے لئے رکھا جائے اور پھر اسلام کی ضروریات کو شامل کیا جائے تو تین جار تھنے صرف ایک وقت کی دُعا کے لئے جائے ہوتے ہیں اس لئے میں اس طرح کرتا ہوں جس طرح جعزت مسیح موعود علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ آب كا قاعده تفاكد خط يزحة جات اور ساته ساته دعا بهى كرت جات يس مجى اى طرح کر ناہوں۔ اس وجہ سے خط بھی خاص توجہ سے پڑھا جاتا ہے اور اکثراد قات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خط سکرٹری کے ہاتھ میں ہو تا ہے اور وہ مجھے سار ہا ہو تا ہے لیکن میں کہتا ہوں! س میں میہ نہیں بلکہ یہ لکھا ہے اور میری ہی بات درست نکلتی ہے۔ غرض دُعا کی وجہ سے میں خط پڑھنے میں پوری توجہ دیتا ہوں اور خط کا سارا مضمون میرے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس طرح دُعا کرتا ہوں۔ دو سرے بیہ طریق میں نے رکھا ہے کہ نوا فل میں دعا کر تا ہوں اور پچھلے دنوں سے تو جماعت کی ترقی اور مشکلات کے ازالہ کے لئے ہر فرض نماز میں دعاکر تا ہوں۔ اس دعامیں علاوہ اس کے کہ رسول كريم الطافظة بر ورود يزهتا بول اور حفرت ميح موعود عليه السلام ير بحي ورود بهيجا بول- ان ك درجات کی باندی کے لئے دُعاکر تا ہوں کہ خدا تعالی ان کی بعثت کے اغراض کو ہمارے ذرایعہ سے ۔ بورا کرے۔ ان کے نہ ماننے والوں اور اعتراض کرنے والوں کو سمجھ دے ، سلسلہ کی مشکلات اور تکالیف کو زور کرے اور ترقی کے سامان بیدا کرے۔ پھرجب سے کابل کے واقعاتِ شمادت ہوئے م ہں روزانہ ہیہ بھی دُعا کر تاہوں کہ خدا تعالیٰ ہارے وہاں کے بھائیوں کی مدد اور نصرت فرمائے اور انہیں دشمنوں کے ہر شرہے محفوظ رکھے۔ پھریہ ڈعابھی کرتا ہوں کہ خداتعالی اِسلام کی میدانت کو مشرق اور مغرب میں پھیلائے اور سب انسانوں کو اسلام میں واخل کرے۔ پھر ساری جماعت کے لئے دُعاکر تاہوں۔ جس کاخلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جماعت کی مالی، جسمانی، اخلاقی، علمی، روحانی ہر

قتم کی روکوں کو ڈور کرکے ان تمام اقسام میں ترقی کے سلمان پیدا کرے۔ پھر سلسلہ کے جو اہم کام ہوتے ہیں ان کے لئے ڈعاکر تا ہوں۔ پھر یہ ڈعاکر تا ہوں کہ جنہوں نے بچھے ڈعا کے لئے لکھا ہے اللہ تعالی ان کے ذکھ اور ٹکایف ڈور کرکے اُن کے لئے راحت کے رائے کھول دے۔ اس وقت وہ لوگ جن کی مشکلات کا میرے ول پر خاص اثر ہو تا ہے ان کے نام لے کران کے لئے ڈعاکر تا ہوں۔

پھر میں وعاکرتا ہوں کہ اللی! ہماری موجودہ جماعت پر بی فضل نہ فرما بلکہ اس کی اولاد پر بھی فضل فرما۔ پھر سلسلہ کے کار تنوں کے لئے وُعاکرتا ہوں کہ اُنہیں اپنے فرائض کی ادائیگا کی سمجھ عطا فرما، اپنے فضلوں کا وارث بنا، لوگوں سے ہمدردی اور تعاون کا طریق سکھا، جماعت کا ان کے ساتھ تعاون اور ہمدردی ہو۔

پھروہ دوست جو تبلغ کے لئے گئے ہوئے ہیں اُن کے لئے اور اُسٹے کھر والوں کے لئے وَعا کرتا ہوں۔ پھرجو مصائب ہیں جتا ہیں اُن کے لئے وَعاکرتا ہوں۔ یہ دعاکیں پانچوں وقت بِلماغۃ علاوہ نوا فل کے فرض نمازوں میں کرتا ہوں۔ اب بھی اگر کوئی کے کہ میں جماعت کے لئے وعاکمیں نہیں کرتا تو الیابی ہے جیسے کوئی دن کے وقت کے سورج نہیں لکلا ہؤا۔ میں جس طرح دعاکرتا ہوں ۹۰ فیصدی ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی اپنے لئے اس طرح وَعائمیں کرتے ہوں گے۔

ایک آور خیال جھے ہتایا گیا ہے اور یہ کہ بعض لوگ کتے ہیں کہ فلیفہ ہے جو تکہ اختیاف جائز
ہے اس لئے ہمیں ان سے فلال فلال بات میں اختیاف جائز
اور میں اب بھی پیش کر تا ہوں کہ فلیفہ ہے اختیاف جائز ہے۔ مگر ہمیات کا ایک مغموم ہو تا ہے۔
اس ہے برهنا دانا کی اور محقمندی کی علامت نہیں ہے۔ دیکھو کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ ڈاکٹری ہر
دائے درست ہوتی ہے ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر پیسیوں دفعہ فلطی کرتے ہیں مگر باوجو داس کے کوئی یہ
دائے درست ہوتی ہے ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر پیسیوں دفعہ فلطی کرتے ہیں مگر باوجو داس کے کوئی یہ
نہیں کہتا کہ چو نکہ ڈاکٹری دائے ہی فلط ہوتی ہے اس لئے ہم اپنا نخہ آپ تجویز کریں گے، کیوں؟
اس لئے کہ ڈاکٹری کا کام پاقاعدہ طور پر سیاحا ہے اور اس کی دائے ہم ہے اعلیٰ ہے۔ ای
طرح دکیل بیسیوں دفعہ فلطی کر جاتے ہیں مگر مقدمات میں ان کی دائے ہم ہے اعلیٰ ہے۔ ای
اور بو شخص کوئی کام نیاوہ جانت ہے اس میں اس کی دائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ پس اختیاف کی بھی
کوئی حد بندی ہوئی چلہے۔ ایک شخص جو فلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے آپ سمجھنا چاہے کہ
کوئی حد بندی ہوئی چلہے۔ ایک مخض جو فلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے آپ سمجھنا چاہے کہ
کوئی حد بندی ہوئی چلہے۔ ایک محض جو فلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے آپ سمجھنا چاہے کہ
خلفاء خدا مقرر کرتا ہے اور فلیفہ کا کام دن رات لوگوں کی راہنمائی اور دینی مسائل میں خورو فکر

ہوتا ہے۔ اس کی رائے کا دینی مسائل میں احترام ضروری ہے اور اسکی رائے سے اختلاف اُسی وقت جائز ہو سکتا ہے جب اختلاف کرنے والے کو ایک اور ایک دو کی طرح نقین ہو جائے کہ جو بات وہ کہتاہے وہی درست ہے۔ پھر پیر بھی شرط ہے کہ پہلے وہ اس اختلاف کو خلیفہ کے سامنے پیش كرے اور بتائے كه فلال بات كے متعلق جمھے به شبر ب اور خليف سے وہ شبر دُور كرائے۔ جس طرح ڈاکٹر کو بھی مریض کمہ دیا کرتا ہے کہ جھے یہ تکلیف ہے آپ بیاری کے متعلق مزید خور کریں۔ پس اختلاف کرنے والے کا فرض ہے کہ جس بات میں اُسے اختلاف ہو اُسے خلیفہ کے ماہنے پیش کرے نہ کہ خودہی اس کی اشاعت شروع کردے۔ ورنہ اگریہ بات جائز قرار دی جائے کہ جو بات کسی کے ول میں آئے وہی بیان کرنی شروع کر دے تو چراسلام کا پچھ بھی باتی نہ رہے۔ کیونکه هر شخص میں صحیح فیصلہ کی طاقت نہیں ہوتی۔ ورنہ قرآن شریف میں بیہ نہ آتا کہ جب امن یا خوف کی کوئی بات سنو تو اُو لِی الْاَ شرِ کے پاس لے جاؤ<sup>ے ہے</sup> کیا اُو لِی الْاَ شرِ غلطی سیں كرتے؟ كرتے ہيں مگران كى رائے كو احترام بخشاكيا ہے اور جب ان كى رائے كا احترام كياكيا ہے تو طفاء کی رائے کا احرام کیوں نہ ہو۔ ہر مخص اس قابل نہیں ہو تاکہ ہربات کے متعلق صحیح متیجہ بر پنچ سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے حصرت مسیح موجود علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر کوئی فتحض تقویٰ ک لئے تو پیویاں بھی کڑنے تو اس کے لئے جائز ہیں۔ ایک مخص نے یہ بات من کروہ سرے لوگوں میں آ کر بیان کیا کہ اب چار بیویاں کرنے کی خدنہ رہی سو تک انسان کر سکتا ہے اور یہ بات حضرت میح موعود علیہ السلام نے فرمادی ہے۔ آپ ہے جب بوچھا کیا تو آپ نے فرمایا میری تو اس سے بید مراد تھی کہ اگر کسی کی بیویاں مرتی جائیں تو خواہ اس کی عمر کوئی ہو تقویٰ کے لئے شادیاں کر سکتا

ہے۔ پس ہر شخص ہربات کو صبح طور پر نہیں سمجھ سکتا اور جماعت کے اتحاد کے لئے ضروری ہے کہ اگر کسی کو کسی بات میں انتقاف ہو تو اُک خلیفہ کے سامنے چیش کرے۔ اگر کوئی شخص اس طرح نہیں کر تا اور انتقاف کو اپنے دل میں جگہ دیکر عام لوگوں میں پھیلا تا ہے تو وہ بغادت کرتا ہے اے اچی اصلاح کرنی چاہئے۔

ہوں ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور تقیحت کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مُقد بہت بری پیز ہے۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو یہ چھوڑ ویٹا چاہئے۔ بعض لوگوں نے چھے کماہے ہم نے ایک ملام دیکھے ہیں جو مُقد پیغے تھے اور اُن کو الهام ہوتا تھا۔ اس کے متعلق جھے ایک لطیفہ یاد آگیاجو حضرت مسے موعود

علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے کہ پچھے بیٹے یہ کمہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایک یاؤتل کھائے تو اُے پانچ رویے انعام دیا جائے گا۔ پاس سے ایک زمیندار گزرا اُس نے بیہ س کر پنجابی میں کما ملیال سمیت کد اینویں۔ لیمنی اُن شاخول سمیت تل کھانے ہیں جن میں وہ پیدا ہوتے ہیں یا ان کے بغیر کیونکہ اس نے سمجھا ایک پاؤتل کھانا کونی بڑی بات ہے جس پر انعام مل سکتا ہے۔ بینیے کنے لگے تم جاؤ ہم تمهاری بات نہیں کرتے۔ توطبائع میں اختلاف ہو تا ہے ایک مخص کے زودیک جوبات بڑی ہوتی ہے دو مرا اُسے معمول سجھتا ہے۔ اگر ہم یہ تشکیم بھی کرلیں کہ حُقّہ پینے والے کو خدائی الهام ہوتے ہیں تو کہنا پڑے گا کہ وہ الهام اعلیٰ درجہ کے نہ ہوں مے کیونکہ رسول کریم اللاقاقة تو يهال تك فرماتے من كه لهن كھاكرمجد ميں نه أو اس كى بداؤكى وجد سے فرشتے نميں آتے۔ للے مجررسول کریم اللافائی کے سامنے کیالسن رکھا گیاتو آپ نے نہ کھایا۔ محابہ رضی اللہ عنهم نے یوچھایا رسول اللہ! ہم بھی نہ کھائیں۔ فرمایا۔ تم سے خدا کلام نہیں کر تاتم کھا سکتے ہو۔ مح ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے کس طرح مان لیں کہ خقہ بینے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں جبکہ خُقّه كى بديو لسن سے بھى زيادہ خراب ہوتى ب اور رسول كريم اللطائظ خُقّه سے كم بديو والى چيز ك متعلق فرماتے ہیں کہ میں اسے استعال نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں۔ پس جب ر سول کریم اللفظین اس قدر احتیاط کرتے تھے تو جو مجنس الهام کامدی ہے یا جے خواہش ہے کہ اُے الهام ہواُسے بھی حُقّہ ہے بچاچاہے۔ اور مَیں اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جو بیر کے کہ مجھے الهام کی خواہش نہیں۔ اگر کوئی الیا ہخص نہیں تو پھر کسی کو حقتہ بھی نہیں پینا چاہئے۔

پھر میں کتا ہوں ممکن ہے ایسے فض کو الهام ہو بھی جائے۔ گراعلی درجہ کے الهام نہیں ہوں کے اور بھر کہتا ہوں ممکن ہے الهام نہیں ہوں کے اور بھر کہیں گے اگروہ خقہ نہ پیتا تو اس سے اعلیٰ الهام اسے ہو تاجیسا کہ خقہ پنے کی عادت رکھتے ہوئے اُسے ہوا ہے۔ حضرت میں موجود علیہ الملام نے لکھا ہے بعض او قات کتی کی بھی الهام ہو جا تا ہے۔ کھ وہاں فرشتے خقہ پنے والے کو الهام ہو تا ہے تو کے فرشتے خقہ پنے والے کو الهام ہو تا ہے تو ہو نگے۔ پس اگر کسی خقہ پنے والے کو الهام ہو تا ہے تو ہم کتے ہیں تا میں بیا اعلیٰ المرام ہو تا ہے تو ہو نگے۔ پس اگر کسی خقہ پنیا چھوڑ دیتا تو اس کے پاس اعلیٰ اور دیتا تو اس کے پاس اعلیٰ درجہ کے فرشتے آتے۔

اس کے بعد میں ایک دوست کی عزت اور احترام کا ذکر کرنا جاہتا ہوں۔ گزشتہ مجلس مشادرت میں ایک سوال اُٹھایا گیا تھا جو ایڈ منرصاحب ''نور'' کے متعلق تھا۔ خیال کیا گیا تھا کہ ان کے ایماء سے وہ بات سوال کرنے والے نے اٹھائی ہے۔ اس کے متعلق میں نے اگر کی شرط لگا کر

کما تھا کہ اگر انہوں نے ایسائیا ہے تو غلطی کی ہے۔ گریور میں معلوم ہؤا کہ انہوں نے ایسانہیں کیا

اس لئے جب رپورٹ شائع ہوئی تو اس میں ہے وہ حصہ کاٹ دیا گیا تھا گرافسوس ہے کہ الڈیٹر
صاحب فاروق نے اس ذکر کو شائع کر دیا۔ جھے نیادہ افسوس باس بات کا ہے کہ فاروق کے متعلق وہ

ہاتیں کمی تھیں۔ گویا فاروق کی طرف ہے میں نے بدلہ لے لیا تھا۔ گر "فاروق" نے اسے کائی نہ
سہما۔ میں نے اس وقت فاروق کی محکن ہمائیہ جارت کی تھی گرافیہ شرصاحب فاروق نے اس پ
مرز کیا اور ایک بھائی کے خلاف خود تھم چلایا۔ چو تکہ اِس امر کو اخبار میں شائع کیا گیا ہے اس لئے
اس کا ذب بھی مجلس میں ہی کرتا ہوں۔ یہ اگر کمی کو بڑا گی تو وہ اسپیڈ نفس پر افسوس کرسے جس
اس کا ذب بھی مجلس میں ہی کرتا ہوں۔ یہ اگر کمی کو بڑا گی تو وہ اسپیڈ نفس پر افسوس کرے جس

اب مَیں جماعت کی مالی حالت کے متعلق کچھ کمنا جاہتا ہوں۔ ہمارے سلسلہ کی مالی حالت اِن دنوں نمایت کمزور ہے۔ ہمارے دوستوں سے جس قدر ممکن ہو سکتاہے مدد کرتے ہیں محریاد عوداس ے ماری ضروریات بوری نمیں ہوتیں۔ ماری ضروریات سے مراد میری ذاتی ضروریات نمیں۔ ان ماری ضروریات میں میں مجی انتا شریک مول جتنے آپ لوگ شریک میں کیونکہ ان سے مراد المله كي ضروريات بين-اب مشكلات كى جو حالت بان كو زياده لمبانسين جانے ديا جاسكا كيونك اس سے فتنہ پیدا ہو تا ہے۔ اب بھی یہ حالت ہے کہ کارکنوں کو نتین تنین ماہ کی تنخواہیں شہیں ملیس اور ان میں سے پہلیس تمیں آدمی مجھے ایسے معلوم ہیں جنہیں کئی کئی و قتول کا فاقد گذر چکا ہے۔ حضرت میچ موعود علیہ السلام کے ایک برائے محالی ایک دن میرے پاس آئے اور آگر رویڑے کہ اتے دنوں کا فاقد ہے۔ اور کام کرتے ہوئے غشی کے قریب حالت پہنچ جاتی ہے۔ اس حالت میں میں نے ادادہ کیا کہ گھر بارچھوڑ کر کمیں جنگل میں جا بیٹھوں مگراس خیال سے باز رہا کہ خود کشی شہ ہو۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی حالت میں اِس بات کو دیر تک التواء میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یے شک باہر کی جماعتوں کے افراد کو تکالیف کاسامناہے کیونکہ وہ کوئی امیر کمیر نہیں ہیں- محرمیں کہتا ہوں کہ کیا اعکو بھی ایسی ہی تنگی در پیش ہے جیسی پیان ہم کو ہے؟ ایک دن توان تکالیف کی وجہ ے مجھے ایسامعلوم ہوا کہ میری قوت ادادی بالكل جانے كى ہے اور قریب تھا كہ ميں اپ تن 🖈 الديم صاحب فاروق نے بھي مومنانہ طور ير اي وقت اس غلطي پر ندامت كا ظهار كرديا تھا اس لئے ان رہمی کوئی الزام نہیں۔

کے کپڑے پھاڑ ڈالوں۔ بے شک ہماری جماعت پر بہت پوچھ ہے اور وہ بہت کچھ خدا کی راہ پیر خرج کرتی ہے۔ گرجماعت نے ہی مارا بوجھ اُٹھانا ہے غیروں سے تو ہم نے کچھ لینا نہیں۔ میں \_ ا بھی کما ہے کہ ہماری جماعت نے بہت بوجھ اٹھایا ہؤا ہے لیکن جماعت کی مجموعی حالت کو دیکھیے ک میں کمہ سکتا ہوں کہ ہماری جماعت نے ابھی اتن مالی قرمانی نئیں کی جتنی کمیلی جماعتیں قرمانی کرتی ر ہیں۔ میں نے روم میں وہ مقام دیکھاہے جہاں حضرت مسے علیہ السلام کے مانے والے ایپے دشمنوں کی مختیوں اور ظلموں ہے بیچنے کے لئے رہے۔ بیں میل کے قریب وہ مقام لمباہے۔ وہاں عميمائي اينے گھر بار مال واموال چھوڑ كر چلے گئے تھے اور وہ فاتے ير فاتے اُٹھاتے تھے۔ سورہ كھف میں ان کا نام اصحاب کھف والرقیم رکھا گیا ہے۔ ہم چند گھنٹے کے لئے وہاں گئے۔ گر کئی دوست وہاں ٹھہرنا برداشت نہ کرسکے حالا نکہ وہ لوگ وہاں کئی سال تک دقیانوس فی کے وقت رہے۔ وہ نمایت تنگ و تاریک ملی مٹی کے غار ہیں سرکاری فوجوں نے ان میں سے جن کو وہاں مارا ان کی قبریں بھی وہیں بنی ہوئی ہیں اور اُن پر کتبے گئے ہیں کہ یہ فلاں وقت مارا کمیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنموں نے خدا کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا تھااور ایس ایس تکلیفیں برداشت کی تھیں جن کا خیال کر کے اب بھی رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت میں موعود علیہ الصلاة والسلام حفرت مسيح ناصري عليه الصلوة والسلام سے برے تھے۔ پھر آپ لوگوں كو يہ بھي ياد ركھنا چاہے کہ جماری قربانیاں بھی حضرت مسے علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ماننے والوں سے بردی ہوں۔ مگر کیا اس وفت تک کی جماری قرمانیال الی بن ؟ دیکھو حضرت منیح موعود علیه الصلوة نے فرمایا ہے۔ جو وصیت نہیں کر تاوہ منافق ہے <sup>مل</sup> اور وصیت کا کم از کم چندہ 1**/**10 حصہ مال کار کھاہے <sup>للے</sup> جس میں عام چندہ جو وقتاً فوقتاً کرمایزے شامل نہیں۔ مگر ہماری جماعت اس وقت اپنی آمد کا 16/1 حصر چندہ میں دیتی ہے اور بعض ہیہ بھی نہیں دیتے بلکہ اس ہے کم شرح ہے دیتے ہیں اور بعض بالکل ہی نمیں دیتے مگرباد جود اس کے کما جاتا ہے ہم پر برا بوجھ پڑا ہؤا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو کام كرنے كا بم نے تهيد كيا ہے وہ كتابزا ہے۔ اب جو لوگ كتتے ہيں كہ جم پر برا بو جھ بر عمال أن كى حالت اُس فخص کی سی ہے جوہاتھی اُٹھانے کے لئے جائے اور جب اُٹھانے لگے تو کیے یہ تو ہزا ہو جھ ہے یا اُس شخص کی می ہے جواپنے ہاتھ میں آگ کا انگارا پکڑنا چاہے اور پھر کے اس سے توہاتھ جلتا ہے۔ پس جو قوم یہ کہتی ہے کہ وہ دُنیا کو اس طرح اُڑا دینے کی کوشش کر رہی ہے جس طرح ڈا نٹامیٹ لئے ضروری ہے کہ وہ ڈائنامیٹ کی طرح بھٹ کراہے آب کو تاہ ک

لے۔ کیا بھی بازود خود قائم رہ کر کسی چیز کو اُڑا سکتاہے؟ یا ڈائٹامیٹ اپنے آپ کو تباہ کئے بغیر کوئی
تغیر پیدا کر سکتاہے؟ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو جمہیں ای طرح کرنا پڑیگا۔ اُکر تم تعوزے ہے ہو کر
دُنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو ڈائٹامیٹ بن کربی فتح کر سکتے ہو کیو نکہ تھوڑا ساڈائٹامیٹ ہی ہو تا ہے جو
ایک بڑے کیا ہے والد کر دیتا ہے اور اس کے بیہ معنے ہیں کہ ہم ڈنیا کو اُڑانے ہے پہلے آپ اُڑ۔
بائمیں گے۔ کیا ہے والت تم میں پیدا ہو گئی ہے اور اس درجہ تک تم چیچ گے ہو؟ اگر نہیں تو ساری
دُنیا کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے کس طرح کمہ سکتے ہو کہ تم پر بہت بوجھ پڑگیا تم میں ہے ہرایک
کو اپنی حالت پر غور کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ اس نے اس معا اور مقصد کے بورا کرنے میں
میں قدر سعی اور کوشش کی ہے جو ہرایک اجمدی کا اولین فرض ہے اور جس کے لئے وہ پیدا ہوتا
ہے۔ اگر اس بات کو مذظر رکھ کرتم اس بوجھ کو دیکھو گے جے تم نے اس وقت تک اُٹھایا ہے تو
معلوم ہو جائے گاکہ وہ تو تچے بھی منہیں ہے۔

نیں یہ نہیں کہتا کہ تم میں سے سارے کے سارے ایسے ہیں جنہیں اس بات کا احساس نہیں

کہ وہ کس مقعد اور بدعا کو لیکر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے لئے کس قدر سعی اور کوشش کی
ضرورت ہے۔ برے برے تخلص بھی ہیں۔ ایک دوست جن کی تخواہ ساٹھ روپے ماہوار ہے
انہوں نے اپنی آمذنی کے ۱۳/ احصہ کی وصیت کی ،وئی ہے بینی ہیں روپے ماہوار چندہ وہتے ہیں۔
جب چندہ خاص کی تحریک ہوئی تو اس ہیں انہوں نے تین ماہ کی شخواہ دیدی اور اس طرح وہ مقروض
ہوگئے۔ اس پر انہوں نے خط کلھا کہ کیائیس قرضہ اوا ہونے تک ۱۰/ احصہ آمدکا چندہ میں دے سکتا
ہوں سراس سے ۲۰۱۵ دن بعد ان کا خط آگیا کہ جھے پیلا خط کسٹے پر بہت افسوس ہوا۔ میں اپنی آمدکا
سرا حصہ ہی چندہ ہیں دیا کروں گا۔ تو ایک حصہ جماحت کا ایسے مخلصین کا بھی ہے اور بہ برا حصہ
سرا کے حصہ بیات کا ایک قطرہ بھی ہمارے اپنے لئے نہ ہو بگلہ ہمارے لئے وہی رہنا چاہئے جو ہمارا نہیں رہا۔
ہوئے سن تی نے نہ سر ڈھا کئے کہ لئے تو جو جو دہ کیا جائے باتی سب پچھ خدا کے لئے سمجھ
عوائے کہ دیکھیں آب لوگ جمامت ہیں داخل ہو کر جو دعدہ کرتے ہیں وہ کتنا بڑا ہے۔ اس کا سے
مطلب ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرہ ہمارا آدرام، ہماری آساکش؛ ہماری
والت، ہماری جاندا فرضیکہ ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرہ ہمارا آدرام، ہماری آساکش؛ ہماری والت، ہماری آبرام، ہماری آبرام، ہماری آبراک ہماری مسیل کے خدا کا ہوگیا۔ یہ بیعت کے سمخہ ہیں جن کا خلاصہ ہیہ ہماری جسی ہماری آبرام، ہماری آبراک ہماری کہ میں کہ خدا ہی گاہے۔ مشکل مورویہ تو قواہ ہو آبال کی مہیں بلکہ خدا

کے لئے ہوگئی۔ پھر تو پھویش جان بھی شال ہے، یہ بھی اس کی نہیں، پھر تو پھویش ہیں ہے ہیں اس کے نہیں، پھر تو پھویش جان بھی شال ہے، یہ بھی اس کا نہیں۔ یہ اقرار کرنے کے بور اگر کوئی اس کے نہیں، کوئی عزت اور عہدہ ہے یہ بھی اس کا نہیں۔ یہ اقرار کرنے کے بور اگر کوئی اس کے نہیں کا کیا مطلب تھا کہ بھت کرتے وقت اس نے جو اقرار کیا تھا اس کا کیا مطلب تھا کہ بھت کرتے اقتی اپناسب پھی تھے اقرار کیا تھا اس کا کیا مطلب تھا کہ بھت کرتے اقتی اپناسب پھی تھے اقرار کیا تھا اس کے مواد ممادا مال نہ تھا بلکہ ایک فائلے ایک فائلے ایک باتھ مراد ممادا مال نہ تھا بلکہ انہیں اگریہ اقرار تھا کہ بھی اپناسادا مال جان، بیوی، نیچ، انتخابال تھا تو ان کی رعایت رکھ لی جائے لیکن اگریہ اقرار تھا کہ بھی اپناسادا مال جان، بیوی، نیچ، کہدے سب تھے دیتا ہوں تو پھر وہ کس منہ ہے کہ اور تھا بار کیا ہو تھی کہ اور جی دیتا کیا تھی۔ اس کے علاوہ آور بھی دیتی پڑی طالا تکہ اس کے الیا جس چیزے دیے کا وعدہ کیا تھا اس کے علاوہ آور بھی دیتی پڑی طالا تکہ اس کا قرار سیا ہے کہ اس نے اپنا سب پھھے دیدیا ایک طالت میں وہ ہو تھی کس طرح کم سکتا ہے۔ یہی امید دکھتا ہوں کہ تمام دوست بیعت کے تھے کہ میل مورت سے بھوت کے تھے کہا بڑی گا کہیں گے۔ یکھ تربی کرنا پڑیگا کریں گے اور اسلام کے لئے جو پکھ تربی کرنا پڑیگا کریں گے۔ یکو تکہ جب تک اس بات میں خوثی محسوس نہ کریں گا دور بھی ہو تھی کہ حوس نہ کریں گا ور جب تک تربی کرنا پڑیگا کریں گے۔ یکو تکہ جب تک اس بات میں خوثی محسوس نہ تو کہ کہ دوراک کہ ضدا کرنا ہوں کہ خوالوں کہ ضدا کرنا ہوں کہ خوالوں کہ ضدا کرنا ہوں کہ خوالوں کہ خوالوں کہ خوالوں کہ ضدا کرنا ہوں کہ خوالوں کو تک کرنا کوئی کی کوئی کرنا ہوں کہ خوالوں کی خوالوں کی خوالوں کی خوالوں کی خوالوں کی خوالوں کی کوئی کرنا ہوں کی خوالوں کوئی کرنا ہوں کی خوالوں کی کوئی کرنا ہوں کی خوالوں کی کوئی کرنا ہوں کی کوئی کوئی کرنا ہوں کی خوالوں کی خوالوں کی کی خوالوں کی کوئی کی خوالوں کی کوئی کیا کوئی کی کرنا ہوں کی خوالوں کی کرنا ہوں کی کوئی کی خوالوں کیا کیا کی خوالوں کی کوئی کی کی خوالوں کی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کی خوالوں کی کوئی کی کوئی کی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کی کوئی کی کرنا ہوں کی

موجودہ مالی مشکلات کو وُور کرنے کے لئے فی الحال بیہ تجویز کی گئ ہے کہ چو نکہ آمد کے بجٹ
ہے چالیس بڑار خرج نیادہ ہے اس لئے چندہ خاص مستقل طور پر اس وقت تک مقرر کر دیا جائے
جب تک بیہ خرج معمولی آمدے پورانہ ہو جائے۔ لیٹی تعاری جماعت کے لوگ اپنی ایک ماہ کی آمد کا
اجس تک بیر مرسال عام چندہ کے علاقہ اوا کرتے رہیں۔ میں اس سے نہیں وُر ٹاکہ پچھ لوگ کمزور
ایس مجروں کے جو اس پوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار نہ ہوں گے۔ ایسے کمزور دو مروں کے لئے طاقت کا
ایس مجروں کے لئے طاقت کا
ایس بھر ایس کا جہت جاتا ہی مفید ہو تا ہے۔ لیس اگر اس وجہ سے پچھ لوگ بیچیے بیٹیں گے تو ہث
جائیں ان سے جمیں کوئی فقصان نہ ہوگا بلکہ ہماری کمران کے بوجھ سے بھی لوگ بیچیے بیٹیں گے تو ہث

پس اس وقت تک که معمولی آمد جارے اخراجات کو پورا کرنے کے لئے کانی ہو جائے سالانہ ایک اہ کی آمد کا ۴؍ فیصدی چندہ خاص میں رینا ہو گا۔ آپ لوگ بیہ مت خیال کریں کہ بید کام کس طرح چلے گا۔ مَیں اِس وقت ان کو مخاطب شیس کرتاجو قوی جِی بلکہ ان کو مخاطب کرتا ہوں جو کمزور بیں اور جو ہمارے لئے بوجھ ہے ہوئے ہیں کہ بیہ غدا تعالیٰ کا سلسلہ ہے۔ تیں نے بیہ جگہ اُسوقت
ویسی تھی جب بیہ ویران پڑی تھی اور وہ وقت بھی دیکھاہے جب حضرت میں موعو علیہ الصلاۃ
والسلام سرکے لئے نظمہ تو ایک آدھ آدی آپ کے ساتھ ہو تا تعااور وہ بھی آپ کا طازم ۔ گر آن
و دصرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام نہیں بلکہ آپ کے ظلام کی بیہ حالت ہے کہ جوم میں ہے
چور کی طرح بھاگ کر نکتا ہے تاکہ جوم میں گھرنہ جائے۔ پس وہ فعدا جو ایک سے بڑھا کر اسے آدی
کا رسکتا ہے اور جو لاکھوں روپیہ چندہ بھی مسلکہ آپ کے ظلام کی بیہ حالت ہے کہ جوم میں کر سکتا کہ بیہ سلسلہ ترقی نہیں کر ہے گا اور وزیا کی گوئی
ہے تیں ایک منٹ کے لئے بھی بیہ خیال نہیں کر سکتا کہ بیہ سلسلہ ترقی نہیں کر ہے گا اور وزیا کی گوئی
ورک اس کے رست میں جائل ہو جائے گی۔ پس میں سوائے ان لوگوں کے جن کے والوں پر شرکگ
ویک ہے کہتا ہوں فعدا کے فضل سے بیہ سلسلہ ان مشکلات سے نگلے گا اور انہی کے ہاتھ سے فعدا
ویک ہے کہتا ہوں فعدا کے فضل سے بیہ سلسلہ ان مشکلات سے نگلے گا اور انہی کے ہاتھ سے فعدا
ویک ہے کہتا ہوں فعدا کے فضل سے بیہ سلسلہ ان مشکلات سے نگلے گا اور انہی کے ہاتھ سے غدا
وی سے مجماجاتا ہے جو معمول ہا ہوں کو لیتا اور ان کے ذریہ عظیم الشان کام کر کے و کھا تا ہے۔ تیں
ان کی ترور فظر آتے ہیں انہی کے ہاتھوں
اپنے لئے نہیں کہتا کیو نکہ یہ سلسلہ فدا کا سلسلہ ہے اس لئے جس کے ہیں ور انگیا تا اللہ میں کہ ان کے ہیں جو در آخر کے کہوں انہی کی ہاتھوں
اپنے کے خس کہ ان انتظام کرے گا۔ آپ ایس فوری ہو کر جھے حسن ظنی ہے اور اِنگیا تا اللہ میں تعالیٰ کو دون آتے ہیں انہی ہو تو ہو گر جھے حسن ظنی ہے اور اِنگیا تا اللہ تھا تھا گی

پھرمیں کتا ہوں آگر مالی اثر اجات ہماری جماعت کے لوگوں پر بوجہ ہیں قو دوست کیوں تبلیغ پر خاص زور نہیں دیتے۔ میں نے انہیں کب روکا ہے کہ وہ جماعت کو نہ بڑھائیں۔ وہ کیوں نہیں جلدی جماعت بڑھاتے تاکہ بیہ بوجھ کم ہو جائے۔ بیہ ہمارا قصور نہیں بلکہ ان کا اپنائی قصور ہے۔ آپ لوگ آگر جماعت بڑھائیں تو مالی بوجھ آپ ہی کم ہو جائے۔ گو اصل بات تو بیہ ہے کہ مؤمن کا بیہ بوجھ مرنے کے بعد ہی کم ہو تا ہے زعر گی میں نہیں ہو سکتا۔

اس موقع پر میں دوستوں کو بیہ خوشخبری بھی سنانا جاہتا ہوں کہ اِس سال دو اور مکول میں اماری جماعتیں قائم ہوگئی ہیں اماری جماعتیں قائم ہوگئی ہیں۔ جن میں ایک تبلغ کی اماری جماعتیں قائم ہوگئی ہیں۔ جن میں ایک تبلغ کی تعددان میں پندرہ سوار سعید رو میں مل محتی ہیں۔ وہ ساٹرا اور جاوا کاعلاقہ ہے۔ دو سراوہ ملک ہے جس کانام لینے سے میرے خون میں جوش اور حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایران کا ملک ہے۔ ایران وہ ملک ہے جس سے جس سے حضرت میں موعود

علیہ الصافرة والسلام کو نسبت ہے کیونکہ رسول کریم الفاقیۃ نے فرمایا ہے کہ مسیح فاری النسل ہو گا۔ للہ ایران کے دارالخلافہ میں میں کے قریب آدی احمدیت میں داخل ہو چکے ہیں اوراس کے متحلق سے آدی جو مبلغ کے ہیں انہیں ہم کوئی خرج نمیں محصلت سے دیتے۔ وہ شزادہ عمید المجمعیت مصاحب ہیں جو شاہ شجاع کی اولاد ہے ہیں اور لدھیانہ کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے فدمت دین کے گئے ذری وقف کی تھی۔ میں نے انہیں ایران بھیجی دیا۔ ان کے آزہ خط ہے معلوم ہؤا ہے کہ کی ایسے لوگ جو بارسوخ اور معزز ہیں اور جن کا ہزاروں آدمیوں پر ارش ہے سالہ کے متحلق حقیق کر دے ہیں۔

ایک آوربات میں سانا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ ہمارے سلملہ کی کس طرح تبایغ ایک آوربات میں سانا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ ہمارے سلملہ کی کس طرح تبایغ کر دہا ہے۔ پچھلے سال ترکستان میں گردوں کی جو بعادت ہوئی تھی وہ ایک فخص شخ سعید کے اتحت کہ وہ آئی بری بعادت تھی کہ اس کے فرد کرنے کے لئے ترکوں کو سانا کھ آدی جمع کرنے کرنے ہوئی تھی اور عصمت پاشا وزیراعظم جیے مشہور آدی کو ان کا کما ندار مقرر کیا گیا تھا۔ شخ سعید جب کی ہوئے اور ان کا کماندار مقرر کیا گیا تھا۔ شخ سعید جب کی ہوئے گئے اور ان کا بیان لیا گیا تو انہوں نے کہا کر فلال واقعہ نہ ہوتا تو میں مجھی بغالت مو کر تبلیغ نے ہوتا کہ بین ہوئی ہوئی ہو کر تبلیغ اسلام کرونگا۔ اگرچہ ان کو ترکوں نے قبل کی اور فدہ اپنے اس ادادہ کو پورا نہ کر سے۔ مگراس سلم کرونگا۔ اگرچہ ان ملک کے برے برے آدمیوں نے احمدت قبول کی ہوئی ہے۔ مجھی الموس ہے کہ یہ ساحب سلملہ سے پوری طرح واقف نہ شے ورنہ حکومت کے ظاف بعادت میں الموس ہے کہ یہ صاحب سلملہ سے پوری طرح واقف نہ شے ورنہ حکومت کے ظاف بعادت میں میں شائل نہ ہوئے۔

سی سے بالی مشکلات کی وجہ ہے کہا ہے کہ اس وقت تک کوئی نیا کام نہ بڑھایا جائے جب
سک حالت ورست نہ ہو۔ امریکہ کے مثن پر اب خرج کم کر دیا ہے اور ہندوستان میں آئندہ سال
سے زیادہ کوشش کی جائے گی تاکہ یمال کی جماعت زیادہ بڑھے اور زیادہ بوجھ آٹھا سکے گرجمال سے
ضروری ہے کہ جاری جماعت زیادہ قریانی کرے وہاں سی بھی ضروری ہے کہ جن سامانوں کے ذریعہ
دہ قریانی کر سکتی ہے ان کو بڑھایا جائے۔ انگریزی میں مثل ہے کہ سوئے کا انڈا لیننے کے لئے مرفی کو
مار نہ ڈاکانا چاہئے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جماعت کی مالی اصلاح اور ترقی کے لئے کوشش کی
جائے۔ اس کے لئے ایک تو سے ضروری ہے کہ جماعت کے لوگ ایک دو سرے سے تعاون کریں
جائے۔ اس کے لئے ایک تو سے ضروری ہے کہ جماعت کے لوگ ایک دو سرے سے تعاون کریں
خاف متالمات پر شرک سازی، سیابی سازی، نگلیاں بنانا، آذار بند بنانا، کااہ وغیرہ مختلف مشم کی

صنعتیں جاری ہیں۔ اگر مختلف جگہ کے احمدی تاجراحدی مناعوں سے اشیاء خریدیں تو ان کی بکری دستی جاری ہیں۔ اگر مختلف جگہ کے احمدی تاجر احمدی مناعوں سے اشیاء خریدیں تو اس احمدی تاجر احمدی مناعوں سے خریدیں تو اس طرح کی جب قائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے مبلنوں کو بھی اس کام میں مدود بنی چاہئے۔ جہاں جائیں دیکھیں کہ کوئی صنعت کوئی احمدی حرات ہے اور جب وہ سری جگہ جائیں تو دہاں کے لوگوں کو بتائیں کہ نظری نال فال احمدی بتاتا ہے۔ اس سے خریدا جائے۔

میرے نزدیک اس پہلو میں ترتی دینے کا ایک آسان طربق ہیہ بھی ہے کہ مجلس مشاہ درت کے وقت ایک نمائش بھی ہو جایا کرے جس میں احمدی مناع اپنی بنائی ہوئی چیزیں لا کھر رکھیں ٹاکہ دوست واقف ہو جائیں کہ فلاں چیز فلاں جگہ سے مل سکتی ہے اور پھر ضرورت کے وقت وہاں سے منگالیں۔ پھراحمدیوں کو چاہئے کہ بیکار احمدیوں کو ملازم کرانے کی کوشش کریں۔ بعض دوستوں نے اس بارے میں بزی ہمت دکھائی ہے گراکم سستی کرتے ہیں ای طرح جماعت کے لوگوں کو چاہئے شخیارتی شہروں میں جاکر تجارت اور صنعت سیکھیں۔

ای طرح ایک صروری امر پسماندگان کی مدد ہے۔ جب ہم کتے ہیں کہ سب پیچہ دین کے لئے قران کر دو تو جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان کے فوت ہونے پر ان کے پسماندگان کے لئے پیچہ من پیچہ دین کے لئے پیچہ اس پیچہ دین الذی نہ ہو بلکہ میں پیچا۔ ایسے حاجمتندوں کے لئے ایک فنڈ ہونا ضروری ہے جس میں چندہ دینا لازی نہ ہو بلکہ مرضی پر ہو اور اس کے لئے ایسا قانون بنا دیا جائے کہ جو انا پندہ دے اس استے عرصہ کے بعد اتن رقم بالفظع دی جائے گی یا اگر فوت ہو جائے تو پسماندگان کو اتنی رقم اداکر دی جائے اگر کسی ایسے فنڈ کا انتظام ہو جائے تو پسماندگان کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق میں تفصیلی طور پر اس وقت منسی بیان کر سکتا۔ میرا ارادہ ہے کہ مجلس مشاورت میں اسے چش کیا جائے اور اسے ایسے رنگ میں رکھا جائے کہ سودنہ رہے۔ انٹورنس نہ ہو اور کام بھی چل جائے۔ مثلاً بمی فیصلہ ہو کہ اس عمر تعلیم دلائی جائے گی۔

اس متم کی تحریکات بھی جماعت کی مالی حالت کی در تی کے لئے ضروری ہیں جن کے متعلق تجاویز سوچی جائیں گی تاکہ شرعی لحاظ سے ان میں کوئی نقص نہ ہو اور پسماندگان کے گزارہ کا کوئی معقول انتظام ہو سکے۔ جس سے ہماری جماعت کے لوگوں کو ایک گوند اعتاد حاصل ہو سکے کہ ان کے بعد ان کی اولاد خطرو میں نہ ہوگی گو مومن کا متاد تو خدا پر ہی ہوتا ہے۔ اب میں وہ مضون شروع کرتا ہوں جس کے متعلق میں پہلے اشارہ کرچکا ہوں۔ میرے دل
میں مرت سے بید خواہش تھی کہ یہ مضمون بیان کروں۔ یہ ایسااہم مضمون ہے کہ ہرانسان کے دل
میں اس کے متعلق سوال پیدا ہو تا ہے اور بے شار لوگوں نے اس کے متعلق جھے یہ چھا ہے اور
میں اس کے بارے ہیں نسخہ دریافت کیا ہے۔ وہ سوال بیہ ہے کہ وہ کونے ذرائع ہیں جن پر عمل کرکے
انسان گناہوں سے پاک ہو جائے اور نقس میں نیکیاں پیدا ہو جائیں۔ عام طور پر اس کا یہ جواب دیا
انسان گناہوں سے پاک ہو جائے اور نقس میں نیکیاں پیدا ہو جائیں۔ عام طور پر اس کا یہ جواب دیا
ہوتا ہے کہ نیکی کرو، نیکی کرو اور گناہوں سے بچو لیکن جیسا کہ ہرائیک مخص کے
تجربہ میں آیا ہے بہت سے لوگ کتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا، احادیث کو پڑھا، معفرت
میس بھے میں آیا ہے بہت سے لوگ کتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا، احادیث کی پڑھا ہور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی گرام کیا ہوا ہے۔
میس بھے کے کی کوشش کی گناہوں سے بچنے میں کا میاب نہیں ہو سکتا۔ جب بھی نے اس کنے ضروری ہے کہ اس نقط سے بحث کی جائے کہ کس طرح انسان کی اس کمزوری کو ڈور کیا
جائے کہ وہ باوجو داراؤہ اور کوشش کے گناہوں سے بچنے میں کا میاب نہیں ہو سکتا۔ جب بھی نے معلوں سے نگرائے گائی ہوا ہے۔

اس مضمون کے متعلق نوٹ کھنے شروع کے تو خیال کرکے کہ میہ مضمون عرفان اللی کے مضمون
کے بعض حصوں سے نگرائے گائی اس تقریر کا مطالعہ کیا۔ اس وقت بچھے معلوم ہؤا کہ بیس اس وعدہ کیا میں وہ دورائی ہوا کہ بیس ان وہ کہ کے دارائی ہوا کیا ہوں۔

تورا کرنے لگا ہوں۔

پھر جب میں اس مضمون پر غور کرنے لگا تو ایک پرانی اور بہت پرانی رویا جھے یاد آگئی۔
حضرت مسے موعود علیہ الساؤہ والسلام کی وفات کے ایک آدھ ماہ بعد میں نے یہ رویا دیکھی تھی اور
اس وقت اس کی کوئی تعبیر نہ سوجھی تھی۔ رویا یہ تھی کہ ایک مصلّی ہے جس پر میں نماز پڑھ
کے بیشا ہوں میرے ہاتھ میں ایک تماب ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ شیخ عبرالقاور
صاحب جیلائی کی ہے اور اس کا نام مِنهَا ہم السنّالبِینَ ہے بعنی خدا تعالی تک سے خوالوں کا رستہ۔
میں نے اس کتاب کو پڑھ کر رکھ دیا کہ کیر کیدم خیال آیا کہ یہ کتاب معرب غلیفہ اول کو دیئی ہے
اس لئے مَیں اے ڈھونڈ نے لگا ہوں مگروہ ملتی نہیں۔ ہاں اے ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے ایک آور کتاب
مل گئی۔ اس وقت میری ذبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ ق ما یہ شکم مجدود کر آیک کا گھوئوں کا سے تیرے رہ ہے کھیوں کہ میں جاتا۔

مل گئی۔ اس وقت میری ذبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ ق ما یہ شکم مجدود کر آیک یا گھوئوں کا

اس کے بعد میں نے اس خیال ہے کہ اگر بیٹنج عبدالقادر صاحب جیلانی کی کوئی کتابrı ، تا ·

کی ہوتو اُسے علاش کروں۔ حضرت خلیفہ اُسج الاول سے پوچھاتو آپ نے فرمایا۔ ان آب اِس نام کی اُور توکوئی کتاب نمیں۔ البتہ غنید المطالبین نام کی کتاب ہے۔ پھر معلوم ہؤاکہ اِس نام کی کمی اور کی کتاب بھی خمیں ہے۔ پھر خیال آیا کہ ممکن ہے کہ کی وقت ججھے ہی اس نام کی کتاب لکھنے کی قریش سلے اور عبدالقادر سے مرادبیہ ہوکہ اس میں جو کچھ لکھا جائے وہ میرے دماغ کا نتیجہ نہ ہو بلکہ غدا تعالی کی سمجھائی ہوئی باتیں ہوں۔ اِس وجہ سے میں نے اس مضمون کانام میٹھا مج المسلًالبِيْنَ رکھاہے۔

اس مضون کے جن حصول کا تعلق عرفان الی اور مسئلہ نجات ہے ہاں میں ہے بعض کو
اُو چھوڑ دوں گا اور جن کا شلسل مضمون کے لئے ذکر کرنا ضروری ہو گاان کو مختفر آبیان کروں گا۔ اور
اصل بات تو بہ ہے کہ پہلے اس مضمون کے علی پہلو بیان ہوئے ، اب قیس علی پہلو بیان کروں گا۔
اس ضروری اور اہم مسئلہ پر خور کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی پیدائش کی غرض کیا
ہے۔ وہ خدا تعالی نے خود بیان کر دی ہے۔ فرہا تا ہے۔ و تما حَلَقتُ الْهَجِنَّ وَ الْوَ نَسَى إِلَّا لَهِ اِلَّا عَلَیْ اللَّاہِ اور وہ بیہ کہ عبد بن جائے۔
ایکشیئہ وُ ن سمل کہ ہم نے انسان کو ایک بی کام کے لئے پیدائیا ہے اور وہ بیہ کہ عبد بن جائے۔
عبودے تے منے عربی میں تذکیل کے ہیں۔ اور تذلّل کا بیہ مغوم ہے کہ جو دو مرے کا تعش قبول
عبودے تے منے عربی میں تذکّل کے ہیں۔ اور تذلّل کا بیہ مغوم ہے کہ جو دو مرے کا تعش قبول
عرب کرے۔ تو عبد کے منے ہیں حکومت شلیم کرلیا، نقش شلیم کرلیا، اور خدا تعالی فرما تا ہے سوا کے
اس غرض کے انسان کو آور کی غرض کے لئے نہیں پیدا کیا گیا کہ میرے نقش کو قبول کرے۔ جب
انسان کی ذندگی کا بیہ مقصد ہے تو ہم اس دفت تک اے پورا نہیں کر کئے جب تک خدا تعالیٰ کی
منات کو ایے اندر جذب نہ کرلیں۔

ضدا تعالى نے انبياء کو بھی ای غرض کے لئے بھیما۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ رَبَنَا وَ ابْعَثَ فِیثِیمْ رَسُولاً بِسَنْهُمْ يَشْلُوا عَلَيْهِمْ الْمِنِيْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِيْفِ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُوَكِيْهِمْ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَرْبُدُ الْحَكِيْمُ - صَلّى

تعضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام وُعا فرماتے ہیں۔ اے ہمارے رب ان میں ایسار سول مجیجیئو جو ان میں تیری آیات پڑھے انہیں شریعت سکھائے، حکمت بتائے اور پاک کرے، تو عالب اور حکمت والا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی میہ غرض ہوتی ہے کہ ایمان مضبوط کرے ، شریعت سکھائے اور حکمت سکھائے ایٹی علم کے بعد عمل سکھائے اور اس طرح پاک کر کے غدا تعالی کی مقدس مجلس میں بیٹھنے کے قابل بنادے۔

ہماری جماعت کے لئے یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں ملکہ ان کی زندگی اور موت کاسوال ے کیونکہ ایں وقت خدا کا ایک ٹی آیا ہے جے ہم نے قبول کیا ہے اور جس نے خدا کی آیات مڑھ کر ہمیں سائی ہیں۔ اگر اس کو مان کر بھی ہم گندے رہے تو اس کو ماننے کا کیا فائدہ ہؤا۔ مولوی بربان الدين صاحب جهلمي بهت مخلص احمدي تقے۔ حضرت مسيح موعود ايك دفعه بيان فرمارہے تھے کہ مؤمن کے مدید درجات ہونے جاہئیں۔ تقرر ختم ہونے کے بعد مولوی صاحب چینیں مار کررو مرات اور حفزت مسيح موعود عليه السلام سے كنے لك يملے ہم وبالى ہوئے اور ہم نے رسول كريم وجہ سے مخالفین سے مارس کھائس پھر کھائے نقصان اٹھائے (مولوی صاحب موصوف یہ باتیں پنجانی میں کمہ رہے تھے جو میں نے اُردو میں بیان کی ہیں۔ لیکن اگلا فقرہ میں اُردو میں بیان نہیں کر سکتااس لئے پنجابی میں ہی ؤہرا تا ہوں۔ کہنے لگے۔ مگر یاوجو داس قدر ٹکالیف اُٹھانے کے میں دیکھتا ہوں کہ میں ''فیروی غیرو دا میڈو دی رہیا''۔ لین کسی کام کانہ بنا۔ پس آگر ایک نبی کو مان کر بھی وہی بات ہو کہ ہم نکتے کے نکتے ہی رہی تو ہمیں کیا فائدہ ہؤا۔ ہمارے اندر تو ایسی تبدیلی اور ایبا تغتے ہونا حاہے کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے زندہ انسان کے ہاتھ میں اینا ہاتھ دیا ہے بلکہ یہ محسوس ہو کہ ہم نے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں اینا ہاتھ دیا ہے ورنہ اگر ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو گویا ہم نے کھے نہ کما۔ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام ہم سے کیا خواہش رکھتے اور ہمیں کتنا خطرناک ڈراتے ہیں۔ آپ تزکیۂ نفس کی تھیجت کرتے ہوئے فرماتے ہیں

" الله بود خدا تعالی کاحق بین که خالق و گلوق دونوں طرف کے حقوق کی رعایت کرنے والا ہود خدا تعالی کاحق بیہ ہے کہ جیسا زبان سے دصد فلا شریک اے مانا جائے ایسا ہی علی طور سے اے مانیں اور مگلوق کاحق بیہ ہے کہ کمی طور سے اے مانیں اور مگلوق کاحق بیہ ہے کہ کسی سے ذاتی طور پر بُخش نہ ہو، تعصب نہ ہو، شرارت انگیزی نہ ہو، ریشہ دوائی نہ ہو۔ مگریہ مرحلہ دور ہے اہمی تہمارے معاملات آئیں میں ہمی صاف شمیں۔ گلہ بھی ہوتی ہیں۔ پی شدا ہوتا ہے، عقیق بین ایک دو سرے کے حقوق بھی دباتے ہیں۔ پی شدا جاتا ہے کہ جب تک تم ایک وجوو کی طرح بھائی بھائی نہ بن جاؤ کے اور آئیں میں ہمزارے انسان کاجب بھائیوں سے معاملہ صاف

انوار الثلوم جلد 9

نہیں تو خدا سے بھی نہیں۔ بینک خداکا حق برا ہے گراس بات کو پچاہنے کا آئینہ کہ خداکا حق اداکیا جا رہا ہے یا نہیں۔ جو محض اپنے بھائیوں سے معالمہ صاف نہیں رکھ سکتا وہ خدا سے بھی صاف نہیں رکھاتہ یہ بات سمل نہیں یہ مشکل بات ہے۔ کی محبت آور چیز ہے اور منافقانہ آور۔ دیکھو مومن کے مؤمن پر بردے حقوق ہیں۔ جب وہ بیار پڑے تو عیادت کو جائے اور جب مرے تو اس کے جنازہ پر جائے۔ اوئی اوئی باتوں پر بینکٹرا نہ کرے بلکہ در گزرے کام کے۔ خداکایہ مثناء نہیں کہ تم الیے رہو۔ اگر کی افوت نہیں تو جماعت باہ ہو جائے گی "۔ اللہ اسکتی نہیں اللہ رہتی مِن کل ذنب و آئو بگرائیہ۔

گی "۔ اللہ اسکتی منا اللہ رہتی مِن کل ذنب و آئو بگرائیہ۔

یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصائح ہیں تقویٰ کے متعلق۔ پس اپنی ذندگی ہے مقصد کو پورا کرنے کے لئے رسول کریم للفظی کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاٰۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہمارا فرض ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

اب بیس به تعریف بیان کرتا ہوں کہ انسان کامل کون ہوتا ہے۔ چیسے طِبت کے لحاظ سے بیہ دیکھاجاتا ہے کہ تندرست آدمی کون ہے۔اس طرح روحانیت کے لحاظ سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ انسان کامل کون ہوتا ہے۔

انسان کائل بننے کے لئے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان کا تعلق مخلوق سے بھی درست ہو اور خدا تعالی سے بھی درست ہو یہ دوفوں باتیں مضروری ہیں جو حضرت سے موعود علیہ الفطاقة والسلام نے انسان کائل کے لئے قرار دی ہیں۔ انسانوں سے تعلق کا درست رکھنا بھی دو مصول میں تقتیم ہو جاتا ہے۔ (۱) یہ کہ انسان کا اپنے نئس سے تعلق درست ہو۔ چنانچہ رسول کر کے لفظائے فرات ہیں۔ و لینفسریک علیک حق کے مطلق جرے نئس کا تھی پر فق ہے۔ (۲) یہ کہ دوسری مخلوق سے اس کا تعلق درست ہو۔ اپنے نئس کے متعلق جو تعلیم ہے وہ چرود حصول میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ (۱) انسان ان امور سے مجتنب رہے کہ جو اس کے دل کو فراب کرنے والے ہیں۔ (۲) ان امور پر عمل کرے جن سے دل پاک ہوتا ہے۔ دوسرے حصہ کی بھی تین شاخیں ہیں۔ یعنی (۱) بی نوع انسان سے بیشیت افراد انسان کا تعلق درست ہو۔ (۱) اس کے دلائل سے درست ہوں۔ یعنی شاخیں ہیں۔ یعنی (۱) بی نوع انسان سے بیشیت افراد انسان کا تعلق درست ہو۔ (۱) اس کے لئا سے دوسرول

کے ساتھ بھاون کرے۔ (ii) اس کے تعلقات انسانوں کے علاوہ خدا نعالیٰ کی دو سری مخلوق ہے بھی درست ہوں۔

پھر آگے ان کی دو شاخیں ہیں۔ (الف) ان امور سے مجتنب رہے جو بنی نوع انسان یا دو سری مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو خراب کرتے ہوں۔ (ب) ان امور پر کاربند ہو جن سے بنی نوع انسان یا دو سری مخلوق سے اس کا تعلق احسان پر جنی ہو جائے۔

پر خدا تعالی سے تعلق درست رکھنے کے بھی دوجھے ہیں۔ (۱) ان افعال سے اجتناب کرے کہ جو اس تعلق کو توڑنے والے ہیں۔ (۲) ان افعال پر کاربند ہوجو غدا تعالی کے ساتھ تعلق کو برجاتے ہیں۔

اس تقتیم کے بعد میں یہ بتا تا ہوں کہ دین اور قد ہب کے کیا مضنے ہیں کیونکہ ان سب باتوں کا فلاصہ دین ہے۔ اور اب میں بہتا تا ہوں کہ دین کی تفریخ کیا ہے۔ یہ کئنہ یادر کھنے کے قاتل ہے کہ دین دو شقوں میں منتم ہے۔ یعنی دین کے دو صلے ہیں (ا) اظلاق۔ (۲) روحانیت۔ میں لے بہت لوگوں کو دیکھا ہے۔ جنیس یہ دھوکا لگا ہے کہ وہ اخلاق کی دین محصلے ہیں۔ جس کے اخلاق ایسے موں اُس کے متعلق تم ہے تو کہد سکتے ایسے موں اُس کے متعلق تم ہے تو کہد سکتے ہوں اُس کے متعلق تم ہے تو کہد سکتے ہیں کہ اس کا آدھا حصد درست ہے گراہے تیک دینی دیندار اور متلی شمیس کہد سکتے۔

ا خلاق کی تعریف کمان کے اعمال کا وہ حصہ جو بی تورع انسان سے تعلق رکھتا ہے اظلاق الحاق کی تعریف کی انسان سے اعمال کا وہ حصہ جو بی تورع انسان سے کیا جائے تو اسے روحانیت کتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بعدوں سے جھوٹ ہو لتا ہے تو وہ بداخلاق ہے اور جب کسی کے جھوٹ ہو لتا ہے تو اس کا بیہ مطلب ہے کہ اس کی روحانیت مُروہ ہو گئی ہے۔ اور جب کسی کے دولوں پہلو درست ہوں تب ہی وہ دیمدار اور متم کما اسکتا ہے۔ پس جب اظمال مطابق شریعت کے جائیں تو وہ روحانیت کے ان جب میں افعال بغیر روحانیت سے اختار کے تدن کے طور کے جائیں تو اے انسان کے جمائی کہ ایک بھتے ہیں کہ برا بااظمال ہے۔ انسان کے جمائی کہتے ہیں کہ برا بااظمال ہے۔

بیس پیلے اخلاق کو لیتاہوں پھر دومانیت کو بیان کرونگا۔ لیکن بدیات یاد کھنے، جائے کہ اخلاق اور رومانیت میں فرق صرف می ہے کہ ہماری طاقتوں کا ظہور انسانوں کے ساتھ معالمات میں اخلاق کملاتا ہے اور انمی طاقتوں کا خدا تعالی کے متعلق ظہور رومانیت کملاتا ہے۔ اس لئے جمال تیں اخلاق بیان کرونگا وہل ساتھ ہی رومانیت کا بھی بعد لگ جائے گا۔ اور جمال فرق بتانے کی

ضرورت ہو گی وہاں فرق بیان کردوں گا۔

اظلاق کے سئلہ پر غور کرنے سے پہلے ہمیں بد دیکھنا چاہئے کہ ظُلّ کیا چیز ہے۔ اس کے متعلق اسلام کے سیار پر خور کرنے سے پہلے ہمیں بد دیکھنا چاہئے کہ ظُلّ کیا چیز ہے۔ اس کے متعلق اسلام کے سواس نہ ہموں نے اور فلسفیوں نے لغوشیں کھائی ہیں اور اس کی جیب جیس سے مترفیق کی جیس اسلام کی ایس آپ سرز دہوتے ہیں۔ یا جس کے ماتحت انسان بلا فکر ورویہ کی دہوں کس کے مترفی کی انسان بلا فکر ورویہ کی دہوں کی اندوں کے انداز خداکی ذات کر دیا ہے۔ (۲) ایعش کے نزدیک ظُلّ وہ نیک ملاء ہے کہ جو انسان کے اندر خداکی ذات پر دلالت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ (۳) بعض کے نزدیک فُلُل وہ ملاء ہے جو انسان کے اندواک میں آتا ہے۔ یورپ کے انسان میں پیدا ہو گیا ہے اور اب وریڈ کے طور پر انسانوں میں آتا ہے۔ یورپ کے فلاس خاری جیجے ہیں۔

میرے نزدیک غلق اس حالت کانام ہے جبکہ طبعی نقاشے توت فکر کے ساتھ طادیے جائیں اور ان نقاضوں سے کام لینے والی ہستی مقتذر ہو۔ لینی چاہے تو ان سے کام لے اور چاہے تو ترک کر دے۔ اگریہ افعال ایسے وجود سے ظاہر ہوں جس میں تو سے فکر نہ ہو تو وہ طبعی نقاضے کمالتے ہیں چیسے حیوانوں میں ہو تا ہے۔ حیوان محبت اور بیار کرتے ہیں گران کو باا خلاق نمیں کہ سکتے بلکہ طبعی نقاضے کتے ہیں۔ پھراگر اس متم کے افعال ایسے وجودوں سے ظاہر ہوں جنہیں خاص رنگ میں بنایا گیاہو چیسے نباتات یا بحادات تو انہیں نہور وقدرت کمیں گے۔

" مضمون کا بیہ حصہ مشکل ہے۔ اگر بعض دوست اے نہ سمجھ سکیں توجب بیہ کتاب کی شکل میں چھپ جائے گا اُس وقت سمجھ جائیں گے۔ گراس کے بغیر چو نکہ مضمون کا اگلا حصہ نہیں چل سکتا اس لئے بیان کرتا ہوں۔ اگلا حصہ آسان ہے وہ سب ووست سمجھ سکیں گے۔

میں اخلاق کی تعریف بیان کرچکا ہوں۔ اخلاق وہ افعال ہیں جو ایسے لوگوں سے صادر ہوں جن میں سویتے اور قر کرنے کی طاقت ہو اور کام کرنے یا نہ کرنے کی قابلیت یائی جائے۔

اب میں اخلاق حسنہ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اخلاق حسنہ کی تعریفیں بھی مختلف لوگوں نے مختلف کی ہیں۔ (۱) چنانچہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اخلاق حسنہ انسانی طاقتوں کے عقل کے ماتحت استعمال کرنے کانام ہے۔

(۷) بعض کے نزدیک اخلاق حسنہ وہ افعال ہیں جو انسان کو حقیقی خو ٹی پینچاتے ہیں۔ (۳) بعض کے نزدیک اخلاق حسنہ وہ افعال ہیں جن میں ایثارے کام لیا گیا ہو بعنی اینا نقصان

کرکے دو سروں کو فائدہ پہنچایا گیا ہو۔

(۴) کبھش کتے ہیں کہ اخلاق ہنہ وہ افعال ہیں جو عثل کی روشنی اور اس کے انتظام کے اتحت ذاتی نفع کی غرض سے ایثار کے طور رکئے جائیں۔

ہوتے ہیں۔

ب اب میں اخلاق کے منبح کو بیان کرتا ہوں کہ اخلاق کمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ مختلف لوگول نے مختلف سرچشے بتائے ہیں۔ لبعض کتے ہیں اخلاق کا منبع تو ت فکر سے لینی عقل، غضب اور شہوت ہیں۔ عقل کام کرتی ہے جیسے سوار کام کرتا ہے اور غضب اور شہوت دو گھوڑو ہے ہیں۔ عقل کا سوار جب ان دو گھوڑوں کو درست چلاتا ہے تو خُلق پیدا ہوتا ہے اور اگر سوار غلطی کرے تو بر خُلق پیدا ہوتی ہے مجی الدین ابن عربی اس تو ت فکر کانام نئس ناطقہ رکھتے ہیں۔

ان کا دعویٰ ہے کہ تمام اخلاق ان تنیوں مادوں کے ملئے سے پیدا ہوتے ہیں۔ لینی عقل اور شہوت کے ملئے سے یا عقل اور غصہ کے ملئے سے یا تنیوں کے ایک جگہ جمع ہو جانے سے۔ وہ عقل کو مرد قرار دیتے ہیں اور شہوت اور غصہ کو دو بیویاں۔ جس طرح مرد کے عورت کے ساتھ ملئے سے بچہ پیدا ہو تا ہے ای طرح کہتے ہیں عقل کے قوت غضیبہ یا توت شہوت کے ساتھ ملئے سے

اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔

یفض کے زویک انسان میں خوثی حاصل کرنے کی زبروست خواہش ہے میہ جب عقل ہے

ملتی ہے تو اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔

میرے نزدیک اظال کے منع کو مسلمانوں نے قرآن کریم کی روشنی میں بھی اچھی طرح نہیں سے اللہ اللہ کا دو دور تک چیل سے اللہ کی میں نے قرآن کریم کی روشنی میں بھی اچھی طرح نہیں سے اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا ترا ہا گا۔ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ ک

نیں نے اِس مضمون پر فور کیا ہے اور خدا تعالیٰ کے فقل سے ایساجدید مضمون میری سجھ
میں آیا ہے کہ جس نے اظال کے مسئلہ کی کیا پلٹ دی ہے۔ دراصل اظال کی جڑ چند تو تمیں ہیں
جو نہ صرف انسانوں میں بلکہ حوانات میں بلکہ باتات میں بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں اور نہ
مون جمادات میں بی پائی جاتی ہیں بلکہ ان ذ تات میں بھی پائی جاتی ہیں جن سے جمادات میں بی بائی جاتی ہیں۔
مزن جمادات میں بی پائی جاتی ہیں بلکہ ان ذ تات میں بھی پائی جاتی ہیں جن سے جمادات بنتے ہیں۔
چنانچہ دکھ ان انس ہی غصر ہوتا ہے۔ انسان میں محماب اعمال پائے جاتے ہیں۔ انسان میں
واس سے آدر ہنچے چلتے ہیں لیحن نیاتات کو لیتے ہیں۔ ان میں بھی ہمیں ایسے افعال ملتے ہیں جو
ایس سے آدر ہنچے چلتے ہیں لیحن نیاتات کو لیتے ہیں۔ ان میں بھی ہمیں ایسے افعال ملتے ہیں جو
اول مورد کے نظر آتے ہیں۔ مثل جی حقیقات سے طابت ہو گیا ہے کہ قربیاً تمام نیاتات میں نرو
ادفی درجہ کے نظر آتے ہیں۔ مشمون پہلے سے بیان ہو چکا ہے کہ قربیاً تمام نیات میں نرو
باتات میں بھی ہوئی ہے۔ اور اب بئی تحقیقات سے طابت ہو گیا ہے کہ قربیاً تمام نیاتات میں نرو
باتات میں جمود کے متعلق میہ بات ہزاروں سال سے معلوم ہو چک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ
باتات میں شہوت موجود ہے۔ پھران میں غصر بھی پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہوس نے آلات کے ذریعہ سے
باتات میں شہوت موجود ہے۔ پھران میں غصر بھی پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہوس نے آلات کے ذریعہ سے
باتات میں شہوت موجود ہے۔ پھران میں غصر بھی بایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہوس نے آلات کے ذریعہ سے
باتات میں شہوت موجود ہے۔ پھران میں غصر بھی بایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہو سے گا گیا۔ آلات کے ذریعہ سے
باتات میں محبود کی میں مول کی بوئی دکھ لو۔ انگل گاؤ تو تکٹر جائے گی۔ آلات کے ذریعہ سے
باتات میں محبود کی مول کی بوئی دکھ لو۔ انگل گاؤ تو تکٹر جائے گی۔ آلات کے ذریعہ سے
باتات میں محبود کی میں مول کی بوئی دکھ لو۔ انگل گاؤ تو تکٹر جائے گی۔ آلات کے ذریعہ سے
باتات میں محبود کی میں مول کی بوئی دکھ لو۔ انگل گاؤ تو تکٹر جائے گی۔ آلات کے ذریعہ سے

کو ہاتھ لگایا جائے تو اپ اندر کا بیج باہر پھینک کر شکڑ جاتا ہے۔ امریکہ میں ایک درخت ہے اگر
گوشت والی چیزاس کے قریب جائے تو خوش ہو کر پھیل جاتا ہے اور اگر وہ چیزاس کے ماتھ لگ
جائے تو شکڑ جاتا ہے اور اس کا خون چوس کر اُسے پھینک دیتا ہے۔ اِس قتم کی مثالوں سے طابت
ہے کہ نباتات میں بھی یہ احساس پائے جاتے ہیں۔ اب ہم اُور نیچ چلتے ہیں اور جمادات کو لیتے
ہیں۔ کتے ہیں انسان میں مجبت ایک بہت اعلیٰ طلق ہے۔ گر مجبت کیا ہے۔ مجبت اپنی طرف کھینچنے کو
کتے ہیں۔ چھر کیا مقتاطیس لوہ کو اپنی طرف نہیں کھینچتا۔ اس میں بھی یہ جذبہ ہے گر بہت سادہ
جو کہا مقابلہ میں بھی کی ایک ہی قتم کی طاقت اگر دو چیزوں میں پیدا کر دی جائے تو دہ
دونوں چیزیں ایک دو سرے سے چیچے باتی ہیں۔ گویا ایک دو سرے سے نفرت کا اظہار کرتی ہیں۔
کون شاہد ہو گیا کہ مجبت اور محشش نفرت اور خصہ کا مادہ جمادات میں بھی پایا جاتا ہے۔

پھرمیں نے بتایا ہے کہ بیہ طاقتیں باریک ذنات میں بھی موجود ہیں۔ اگر ان میں بہ طاقتیں نہ 
ہوتیں تو پھرمیں نے بتایا ہے کہ بیہ طاقتیں باریک ذنات ایک دو سرے کو سیجی گر آئیں میں اکشے نہ ہوں تو

کسی چیز کا ذنیا میں قائم ہونا ناممکن ہو جائے۔ یہ جذب کرنے کی طاقت ہی ہے جس نے ذنات کو
آئیں میں ملایا ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوگیا کہ اطالق کا مادہ بہت گراہے۔ گویہ درست ہے کہ جفتے جفتے
ہم یچے جائیں بعض اطالق کا تی پت گناہے اور بعض کا نہیں گنا۔ مگراس میں بھی ڈک نہیں کہ جڑ
ہم چگہ موجودہے۔

ہے گرمیزیں نہیں تھس سکتی کیونکہ یہ اس کے اثر کو قبول نہیں کرتی۔ اس سے معلوم ہوا تھجی کوئی کام ہو سکتا ہے جبکہ ایک طرف کام کرنے کی طاقت اور دو سری طرف اثر قبول کرنے کی قابلیت ہو۔ ہرزرہ جو پایا جاتا ہے اس میں کھینچنے اور کھینچ جالے کی طاقت ہے۔

پہلی باطنی جت جذب لینی تھینچنے کی طانت ہے اور اس کے ساتھ کی مئیل یعنی جھکنا۔ جب موافق سامان پیدا ہو جائیں گے وہ کھینچنے لگ جائے گایا دو سری طرف تھنچ جائے گا۔ ای طرح دو سری جت دفع کی ہے اور اس کے ساتھ کی دو سری طانت اعراض کی۔

تیری خصوصیت ہر ذرہ میں اِفناء کی ہے۔ ہر چیز جو اپنا دجود قائم کرتی ہے دو سری اشیاء کو فا کرتی ہے۔ مثلاً میں اپنا ہاتھ یماں سے اُٹھا کر دہاں دکھوں تو پسلے ہاتھ رکھنے کی جو شکل بنی تھی دہ فنا کر کے دو سری بنائی گئی۔ اسی طرح ذرات جب اثر تیول کرکے بنی شکل افتیار کرتے ہیں تو پہلی پر فنا وارد ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابل کی خصوصیت فنا کی ہوتی ہے۔ یعنی ہر ذرہ میں جمال دو سرے کو فنا کرنے کی قابلیت ہے دہاں اس میں خود فنا ہونے کی بھی قابلیت ہے۔

سے میں میں ہے۔ چوتھی خصوصیت ابقاء کی ہے۔ کوئی چیز گراؤ آگے دیوار ہو تو وہ اُسے ٹھمرا کے گ۔ یہ باق رکھنے کی طاقت ہے۔ اس کے مقابل کی خصوصیت بقاء ہے لیمنی باقی رہنے کی قابلیت۔

و النام المسلم المسلم

چھٹی خصوصیت اِخفاء ہے۔ یعنی کسی چیز کو مخلی کر دینا۔ مثلاً میرے ہاتھ کے پیچھے کوئی چیز ہو تو وہ اے پُشپا دیگا۔ اس کے مقابلہ میں جفاء یا چیپنے کی طاقت ہے لینی اپنے وجود کو مخلی کر دینا اور دوسرے کے سامہ میں آجانا۔

یہ طاقتیں جو مادہ کے باریک سے باریک حصہ میں پائی جاتی ہیں اظلاق کی بنیاد ہیں۔ تمام اخلاق کی بنیاد ان می رہے۔ اور میں ترقی کرتے کرتے انسان میں ایک جیرت انگیز صورت میں خاہر ہو جاتی ہیں۔ جوں جوں مادہ مرکّب ہوتا جاتا ہے اجزاء ملتے جاتے ہیں اس کے افعال میں زیادتی اور صفائی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ جوں جوں مادہ ترقی کرتا ہے بیہ خاصیتیں اعلیٰ چرابیہ میں اور مخلف اقسام سے طاہر ہوتی ہیں۔ اور جس قدر اولیٰ ہوتا جاتا ہے ان خصوصیات کا ظمور اوٹی اور محدود ہوتا جاتا ہے جب تک خالف مادی قوانین کے ماتحت بیر خاصیتیں عمل کرتی ہیں اُس وقت تک ہم ان کے ظموروں کو اچھااور بڑا تو کہ سکتے ہیں گراخلاق فاصلہ یا سینہ نہیں کہ سکتے۔ جس طرح ہر چیز جو کام نہ دے ہم اُسے بڑا اور جو کام دے اے اچھا کئے لگ جاتے ہیں اور اس کے یمی مضغ ہوتے ہیں کہ ان چھ خاصیتوں کا خلور ان سے قانون قدرت کے مطابق پوری طرح ہو دہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ دیکھو یہ سوئی اگر کئی پر جاگرے تو اے بڑا محسوس ہو گاگر یہ نہیں کے گا کہ بیہ سوئی کی بد خلق ہے۔ اس طرح اگر کئی پر جاگرے تو اے بڑا محسوس ہو گاگر یہ نہیں کے گا کہ بیہ کی طرح اگر کئی ہو نہیں ہے گا کہ بیہ کی مرافی ہوں ہم انہیں اچھایا بڑا تو کہ سیے ہیں براہ کو المیت ہیں ہوتی ہے۔ کہ ہارے خشاء کے گرافاتی نہیں قراد دے سکتے۔ اچھایا بڑا کئے ہے مراد صرف بیہ ہوتی ہے کہ ہارے خشاء کے مطابق دو کام کردے ہیں یا ہمارے خشاء کے مطابق دو کام کردے ہیں یا ہمارے خشاء کے مطابق دو کام کردے ہیں یا ہمارے خشاء کے مطابق دو کام کردے ہیں یا ہمارے خشاء کے مطابق دو کام کردے ہیں یا ہمارے خشاء کے مطابق دو کام کردے ہیں یا ہمارے خشاء کے مطابق دو کام کردے ہیں یا ہمارے خشاء کے مطابق دو کام کردے ہیں یا ہمارے خشاء کے مطابق دو کام کردے ہیں یا ہمارے خشاء کے مطابق دو کام کردے ہیں یا ہمارے خشاء کے خساف

بعض دفعہ اچھائی یا بڑائی نسبتی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کو گولی گلی توجہ اُس شخص کے ہمر رو ہوں گے وہ کہیں گے بڑا ہؤالیکن جو مخالف ہوں گے وہ کہیں گے اچھا ہؤا۔ یہ بڑائی اور اچھائی نسبتی ے ہم اسے خُلق نہیں کر کتے۔ یہ ایک طبعی قوت کا ظمارے جو طبعی قوانین کے ماتحت ظاہر ہو ری ہے۔ ارادہ کاچو نکہ دخل نہیں اس لئے اسے خُلق بھی نہیں کہتے مگر نعل ایک ہی نشم کا ہے۔ ہاں گرجب ترقی کرتے کرتے مادہ انسانی شکل افتیار کرتا ہے تو یہ چید خاصیتیں سینکڑوں شکل میں ظاہر ہونے لگتی ہں۔ جو نکہ انسان مادہ سے مرتب در مرتب ہو کر بنا ہے اور اس وجہ ہے یہ خاصیتیں بھی اس کے اندر مرکب ور مرکب ہوتی چلی گئی ہیں۔ ان کی مثال رنگوں کی ہے جو اصل میں تو صرف چھ سات ہیں مگران کو مرتب کر کے سینکاروں دنگ بیدا کر لئے گئے ہیں۔ جو تکہ انسان میں ان خاصیتوں کا ظہور نے رنگ میں ہونے لگتاہے اسے خلق کتے ہیں۔ کویا وہ ایک نی پیدائش ے۔ اور غلق بعنی جسمانی بیدائش ہے متاز کرنے کے لئے اسے خُلق کمنے لگے ہیں ورنہ اصل میں وی چھ خاصیتیں ہیں جو ابتدائی سے ابتدائی مادہ میں بھی یائی جاتی ہیں۔ جب تک وہ جمادات میں کام کرتی ہیں ان کو طاقتیں کہتے ہیں۔ جب نیاتات میں ایک زیادہ کھمل ظہور ان کا ہوتا ہے انہیں جتیں کتے ہیں۔ جب حیوانات میں اس سے بھی زیادہ کھل ظہور ہو تا ہے توانییں شہوات باطبعی نقاضے کہتے ہیں۔ اور جب اس ہے بھی زیادہ تکمل صورت میں انسان میں ان کا خلہور ہو تا ہے تو فکر اور ارادے کے بغیران کے ظہور کو طبعی تقاضے یا اظهار فطرت کہتے ہیں۔ اور جب آرادے یا فکر کے ماتحت ان کا ظهور مو تا ہے اسے مُلق کہتے ہیں۔ لینی ترقی کے اعلی درجہ پر پہنچ کئیں۔ جیسے قرآن كريم ميں بحى انسان كى تخليق كے متعلق آتا ہے - وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَثْذِ نَسَانَ مِنْ سُلْلَةِ مِنْ طِين - مُمْ بَحِكُلُهُ مُعْلَقَةٌ فِي قَرَارِ تَكِينٍ - ثُمَّ خَلَقَنَا النَّمَلَقَةَ عَلَقَةٌ فَحَكَقَنَا الْعَلَقَةَ مُعْفَقَةً فَحَلَقَنَا الْمُعْفَةَ عَلَقَةً فَحَلَقَنَا الْعَلَقَةَ عَلَقَةً الْحَرَى اللَّهُ أَحْسَنُ اللَّهُ عَلَقَا الْحَرَى اللَّهُ أَحْسَنُ اللَّهُ عَلَقَا الْحَرَى اللَّهُ أَحْسَنُ اللَّهُ الْحَسَنُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ اللَّهُ الْحَسَنُ اللَّهُ اللَّه

اب نیس ایک مثال خاصیت ممیل کی بیان کرتا ہوں اور وہ عاشقانہ محبت کی لیتی اُس محبت کی محبت کی محبت کی جہت کی جو محبت اپنے محبت کی جو محبت اپنے محبت کی جو محبت اپنے محبت اپنے محبت اپنے محبت کرتا ہے وہ اس کے حسن کو دکھے کرجو اپنے اندر جذب دکھتا ہے اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ جب یہ محبت عقل و مقتضائے وقت کے ماتحت ہوتی ہے ظلق حسن کملاتی ہے۔ اور جب ایک نہ ہو تو آوارگی اور کمیتگی۔ لیکن دو تولوں حالتوں کے اندر حقیقت ایک ہی پوشیدہ ہے اور وہ بی خاصیت دو سرے کی کشش کو قبول کرلینے کی جو مادہ میں بھی موجود تھی ایک دو سری شکل میں ظاہر مدک سے مدال میں تھی موجود تھی ایک دو سری شکل میں ظاہر

قوت دفع سے پیدا ہونے والے اخلاق کی مثال میں بمادری کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ بمادری کیا ہے۔ وہی خاصیت دفع کی جو مادہ میں موجو دفتی اس شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور جب موقع مناسب پر استعمال کی جائے تو خُلُق حس کملاتی ہے درنہ بدخلق۔ گالیاں دیے کی عادت بھی ای خاصیت کی ایک شاخ ہے۔ اس کی غرض بھی دو سرے کے الزام یا حملہ یا ظلم کو اپنے سے دَور کرناہوتی ہے۔ قرت جذب کا ایک ظہور ہے۔ قرت جذب دو سری اشیاء کو اپنی طرف کھینچتے ہے۔ یمی مادہ چرص جس وقت انسانی افعال میں ظاہر ہو تا ہے تو بھی چرص کی شکل میں اموال اور رتبوں کو کھینچتے میں لگ جاتا ہے اور جب ناجائز طور پر ظاہر ہو تا ہے تو اسے بڑا۔ ورنہ اچھا کہتے ہیں۔ اسی ظاصیت کے ماتحت بشاشت لیتن خوش خلتی سے منا بھی ہے اور مدح اور محبت، محیوبی اور ورع اور اشاعت حق کے لئے جھڑنے کی صفات بھی ای جذبہ کے ماتحت ہیں۔

فناء کی خاصیت سے پیدا ہونے والے اظان کی مثال میں تبور کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تبور اس جذبہ کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی فناکا فیصلہ کرلیتا ہے اور کمہ دیتا ہے کہ میں اپنی جان کی بالکل پر واہ مسیس کرونگا۔ یہ جذبہ بھی بھی عقل کے ماقحت ہوتا ہے۔ اس وقت یہ جذبہ نمایت اعلیٰ ہوتا ہے چیسے نمت اللہ خان نے کیا کہ جان دینے کا قطعی فیصلہ کرلیا گرائیان کی حفاظت کی۔ جب عقل کے ساتھ صبیح طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو کتے ہیں یہ قربائی ہے لین جب عقل کے ماتحت نہ ہو چیسے آگ جل رہی ہو اور کوئی اس میں گر کر اپنے آپ کو جلادے تو یہ بھی تمور ہی ہے۔ لین عقل کے ماتحت نمیں اس کے بڑا ہے۔

دوسری مثال اس جذبہ کی احسان ہے۔ یعنی ایک فحض دوسرے کی خاطرابناحق چھوڑ دیتا ہے اور ایک حد تک اپنے لئے فا کے سامان پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ ان اشیاء کو جو اُسکے بقاء کے لئے تفصیں دوسروں کو دیدیتا ہے۔

اِفناء کی خاصیت سے پیدا ہونے والے اخلاق کی مثال میں قتل، غارت، کینہ کو پیش کیا جاسکا ہے کہ ان اخلاق کی تمہ میں اِفناء کی خواہش کا ذور معلوم ہوتا ہے۔

ابقاء کی خاصیت کے ماتحت پیدا ہونے والے اخلاق کی مثال میں سخاوت، امید، احسان اور ای قتم کے اور اخلاق کو پیش کیا جاسکتا ہے (احسان کو پہلے فتاء کے نیچے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی بیہ وجہ ہے کہ بعض اخلاق مرکب ہوتے ہیں اور دو خاصیتوں سے مل کرپیدا ہوتے ہیں یا مختلف و تتوں میں مختلف جذبات کا ظهور ہوتے ہیں)

کبر، دو سروں سے آگے برصنے کی خواہش، شجاعت، خود پندی، ظهور کی خاصیت سے بیدا ہونے والے اخلاق میں شار ہو سکتے ہیں۔ کیو نکہ ان کی تبد میں طاہر ہونے کی خواہش مخلی ہے۔ اِفشاہ برتر، ویاء، بے حیاتی، صدق ایسے اخلاق میں جو اِظہار کی خاصیت کے غیر مادی ظہور

یں-

توکل، خفلت اور حیاء کے اخلاق قوت رخفاء لینی پوشیدہ ہو جانے کے مادہ سے ترتی کرکے پیدا \*\*

ہوتے ہیں۔

اِستهزاء' مزاح' جھوٹی گواہی' رازداری' جھوٹ' اِنتفاء کی خاصیت کا غیرمادی ظهور معلوم ہوتتے ہیں۔

بعض اخلاق مرتب ہوتے ہیں جیسا کہ حمد ، جذب اور اِفناء سے مرتب ہے اور حقد اعراض اور افناء سے مرتب ہے۔

بعض اخلاق مختلف حالتوں میں مختلف خاصیتوں کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ مراء اور جدال بعنی مت کرنا اور جھٹرنا کمھی اعراض کے ماتحت ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی غرض دو سرے کا دعویٰ باطل کرنا ہوتا ہے۔ کبھی مت اور جھٹرا حق لینے کے لئے ہوتا ہے۔ اس وقت میہ جذب کی خاصیت کے ماتحت ہوتا ہے۔

اعلی اخلاق کاخیال کیوں رکھاجائے؟ اخلاق کی حقیقت کے بیان کرنے کے بعد تیں اِس سوال کاجواب دینا جاہزا ہوں کہ اعلیٰ اخلاق کیوں برتے جائیں اور برے اخلاق سے کیوں اجتناب کیاجائے؟

یورپ کے لوگ چونکہ فلفتہ اشیاء کی طرف زیادہ متوجہ ہیں انہوں نے اِس سوال کو خاص اہمیت دی ہے اور ان میں سے محتفتین نے بڑے غور کے بعد اس سوال کا میہ جواب دیا ہے کہ اعلیٰ اطلاق اپنی ذات میں اچھی چیز ہیں اس لئے خود اعلیٰ اخلاق کی خاطر نہ کہ کسی آور غرض سے ان کو قبول کرنا چاہیے۔

اسلامی ماہرین اطلاق نے اِس سوال کا مید جواب دیا ہے کہ انسان کو اطلاق کا اظہار بہ نیت ثواب کرنا چاہیئے۔ اور امام غزالی یمال تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحت کے خراب ہونے کے خیال سے زماسے سیجے تو وہ متی نمیں ہے۔

اِس خیال پر مغربی خیال کے ولداوہ دو اعتراض کرتے ہیں (۱) جو شخص کی مریض کا علاج
اس کی صحت کے خیال سے نمیں بلکہ تواب کی خاطرے کرتا ہے کیا وہ تا جر نمیں۔ پجرجو شخص
اخبارت کے طور پر ان کاموں کو کرتا ہے وہ کیوں اچھا سمجھا جائے۔ (۲) اگر کوئی شخص ذنا ہے اپنی
عفاظت عزت یا صحت کے لئے بچ تو وہ کیوں عفیف نمیں ہے اور اگر عفیف نمیں ہے تو شریعت
نے ذنا ہے منع کیوں کیا ہے؟ تم کتے ہو چو نکد اس طرح زنا ہے بچ شیں تواب کی نیت نمیں اس
نے وہ اخلاق نمیں کملا سکتے۔ ہم پوچھتے ہیں خدا کس کام کا تواب کیوں وہتا ہے، اس کے نا کہ جس
اگر وہ اخلاق نمیں کملا سکتے۔ ہم پوچھتے ہیں خدا کس کام کا تواب کیوں وہتا ہے، اس کے نا کہ جس
عام کے متعلق وہ کہتا ہے پول نہ کروہ وہ کیا جائے اور جس کام کے متعلق وہ کے کروہ وہ کیا جائے۔
اب موال ہیہ ہے کہ وہ کیوں کس کام کے متعلق کہتا ہے کہ یہ کرو اور کیوں کہتا ہے کہ فال کام نہ
عکست کے ماتحت تو اس حکست کو مدنظر رکھ کر کام کرنا کیوں اخلاق فاصلہ ہیں شامل نہ ہو گا۔ جس
حکست کے ماتحت تو اس حکست کو مدنظر رکھ کر کام کرنا کیوں اخلاق فاصلہ ہیں شامل نہ ہو گا۔ جس
حکست کے ماتحت تو اس حکست کو مدنظر رکھ کے کام کرنا کیوں اخلاق فاصلہ ہیں شامل نہ ہو گا۔ جس
حکامت کو خدا تعالی حکم و دیتے وقت مدنظر رکھ کے آگر زنا صحت یا تیام امن کے لئے منع فرما ہو جائے۔ اور ہم کیوں
ای کام کی قدر کیوں کم ہو جائے۔ مثل فدا تعالی نے آگر زنا صحت یا تیام امن کے لئے منع فرما ہے وار ہم کیوں
او ب ہم اس غرض کو مدنظر رکھتے ہوئے زنا نہ کریں تو یہ کیوں اچھا خلاق نہ سمجھا جائے اور ہم کیوں
او ب ہم اس غرض کو مدنظر رکھتے ہوئے زنا نہ کریں تو یہ کیوں اچھا خلاق نہ سمجھا جائے اور ہم کیوں
اس کی مماندت کا بوئنی حکم دیا ہے۔

ی کیا اعتراف لین تبارت کا جواب ہے ہے کہ اس فعل اور تبارت میں کوئی مناسبت میں کی کھا اعتراف میں کوئی مناسبت میں کیونکہ اعلاق حسنہ کی تک اعلاق اللہ اعتراف کی ہے اور کمہ چھوڑاہ کہ جو فلال افعال

ے بنج گا اُسے بیہ برلد دیا جائے گا اور جو فلال افعال کرے گا اُسے بیہ بدلد دیا جائے گا۔ پس بیہ توارت نہیں بلکہ انعام ہے کیو نکہ تجارت میں انسان اپنے کام کی قیمت خود مقرر کرتا ہے یمال بدلہ اس کی پیدا کئن ہے بھی پہلے کا مقرر شدہ ہے اور طبعی بدلہ ہے۔ خواہ ہم خدا تعالی کو راضی کرنے کی نبیت رکھیں یا نہ رکھیں وہ بدلہ ہمیں مل رہاہے اور طبع گاپس یہ تجارت نہیں۔ تجارت تو بہ کہ مثلاً ایک کے پائل گی ہے اور دو سرے کے پائل میں بہت دوہ روپیہ دے کر گئی خرید لیتا ہے لیکن بیجنے والا فتحار ہے خواہ بنی چیزوے یا نہ دے۔ گریمال معالمہ بر تکس ہے کو تک کام لینے والے نے خود ہی انعام کا وعدہ کیا ہے اور کام کرنے والے نے اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ پھر بیہ فرق ہے کہ وعدہ کرنے والا وہ ہے جس کے ہم بسرطال محتاج ہیں۔ اگر وہ افعال جنہیں ہم بہ نبیت ثواب کرتے ہیں نہ بھی ہوں تب بھی ای کے احسان سے جیتے ہیں۔ اس ایسے مخص کے انعام کو جس کے انعام کی خواہ نواق تعلق رکھیں یا نہ در کھیں۔

دو سرا اعتراض بالکل ٹھیک ہے بھر طبیعہ یہ کہا جائے کہ اگر بہ نیت ٹواب کوئی کام نہ ہو تو وہ
اظال سے نہیں۔ اصل جواب ان اعتراض کا بیہ ہے کہ تم لوگ ٹواب کی حقیقت کو نہیں سمجھ،
اڈال سے نہیں۔ اصل جواب ان اعتراضوں کا بیہ ہے کہ تم لوگ ٹواب کی حقیقت کو نہیں سمجھ،
اڈال سے معنے اور پیبہ کے نہیں ہیں بلکہ اس اعلیٰ متعمد کے حاصل ہوئے کے بیں جس کے لئے انسان
بیدا کیا گیاہے اور وہ متعمد ہیہ ہے کہ ہم کا السفات ہو جائیں۔ ہمارے اندروہ طانت پیدا ہو جائے
بیدا کیا گیاہے اور وہ متعمد ہیہ ہے کہ ہم کا السفات ہو جائیں۔ ہمارے اندروہ طانت پیدا ہو جائے
ہوائی معلوم ہوتے بیں وہ یا تو استعارے بیں اور یا پھراصل متعمد نہیں بلکہ لوا ذمات سے بیں، اور
ادی معلوم ہوتے بیں وہ یا تو استعارے بیں اور یا پھراصل متعمد نہیں بلکہ لوا ذمات سے بیں، اور
ادی معلوم ہوتے بیں وہ یا تو استعارے بیں اور یا پھراصل متعمد نہیں بلکہ لوا ذمات سے بیں، اور
ادی معلوم ہوتے بیں وہ یا تو استعارے بیں انسان خاطر کرتا ہے، وہ خاطر اصل نہیں بلکہ
بلکہ کمال ذاتی کا حصول ہے جیسا کہ قرآن کریم بیں آتا ہے وَ مَا خَلَقْتُ الْجَعِنَّ وَ الْوِ نَسَنَ اِللّٰ بِیٰ اِللّٰ کیا اور اور وہ کا بل ہو جائے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ اس غرص سے کام کرنے سے ہی
اظال اظال اخلا تا بیں ورنہ وہ صرف ظاہری مشتیں بیں آور پھر نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں
اظال اظال اظاف کے مطاب کے مطابق عمل کریگا وہ ذیا میں اور پھر نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں اگر کہ جو شخص ظاہری اطلاق کے مطابق عمل کریگا وہ ذیا میں ایک حد تک فائدہ اٹھائے گا۔ گیکن آگر

اس کی غرض ساتھ ہی کال ہونے کی نہیں اور خدا کی رضا کی اے جبتو نہیں تو کمال اُسے کس طرح حاصل ہو گلہ باطنی اور ذہنی افعال کا دارو ہدار تو نیتوں پر بہت ہی بٹی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جسمانی افعال بھی نیتوں سے دابستہ ہیں۔ ور زش کرتے وقت اگر جم کی طافت کا خیال رکھا جائے تو اعلیٰ متیجہ پیدا ہو تا ہے اور اگر نہ رکھا جائے تو ادنیٰ۔

دو سرا جواب بیہ ہے کہ ہم رضائے اللی کے لئے اخلاق پر عمل کرتے ہیں اور رضائے اللی کے حصول سے بیر مراد ٹسیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں پچھ آئندہ دے بلکہ بیہ ہے کہ اس کے دیتے ہوئے کا شکر اواکریں۔ اور اخلاقی طور پر اس کے حضور سر ٹرو ٹھریں۔

ورد المراس الدر المحل و كور المروس و دا كل حقيقت كو نميس سمجها الرانعام كابل جانا فود غرض علاوه ازين يَس كهتا مول معترض فودا كل حقيقت كو نميس سمجها الرانعام كابل جانا فود غرض عن موجود به م اس سے دریافت كرتے ہیں كہ يهار كا علاج كوئى فخص كيوں كرتا ہے و اگر وہ كے كہ دنى رتم كى وجہ ب ، قو گجر بيہ خوبى نميس وہ تو اپنے دل سے مجبور ہو ، موجود كرتا ہے كہ مرور علاج كرو تا كوئى أوروجہ ہوگى اوروه تعاون كاخیال ہے ۔ السان سمجھتا ہے آج يَس كى عامل كام كابد لله ملئے كاخیال ہوگيا۔ اس كى كا علاج كرو تكافؤ كل ميرا محى كوئى كريكا ۔ اس مي محمى اس كام كابد لله ملئے كاخیال ہوگيا۔ اس كے مقابل پر ہمارى طرف ديكھو كہ ہم بير نيت نميس ركھتے كہ جو ہم كام كرتے ہیں ان كابد له روپ پيد مقابل بيس آئندہ ملے ۔ بلكہ بيد نيت كرتے ہیں كہ ہم اس پہلے انعام كا شكريد ادا كرتے ہیں كى شكل ش بميس آئندہ ملے ۔ بلكہ بير نيت نميت كرتے ہیں كہ ہم اس پہلے انعام كا شكريد ادا كرتے ہیں كى شكل ش بميس آئندہ ملے ۔ بلكہ عرف سے ل چكا ہے۔

ا با خلاق کے کہتے ہیں۔ میحیوں کے خوب کے اس کے کتے ہیں۔ میحیوں کے خوب کے

آب بیر سوال ہے کہ کیا اضلاح ممکن ہے ہو کہ عااضات کی اصلاح بھی ممکن ہے گر اسلام بھی ممکن ہے گر اسلام بھی ممکن ہے گر اپنے موالہ میں آکر کہ یا کہ کیا اضاف کی اصلاح کر اس ہے کہ عالمہ میں آکر کہ یا کہ یہ بھی ہیں کہ کچھ نہیں بنا۔ ای ججمع میں جس سے پوچھو کہ اضاق درست ہو سکتے ہیں تو کہ گاہاں ضور ہو سکتے ہیں اور اگر کہو تم نہیں اور اگر کہو تم نہیں اور اپنے اضاف کی اصلاح کر لی ہو تا ہے کہ لوگ دو سرول کے لئے بڑی رائے ظاہر کرتے ہیں اور اپنے لئے اچھی دائے گئری مراس معالمہ میں اُلٹ ہو تا ہے کیونکہ وہ دو سرول کے دو سرول کی دو سرول کرنے کہا ہو گئی ہو

ذات میں ایک معجزہ ہے بلکہ انتا ہزا معجزہ ہے کہ وہی آپ کی صداقت کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر کہ حضرت میچ موجود علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کا وہی منبع ہے اور کی نے اِس حقیقت کو بیان نہیں کیا۔ آپ نے ایسے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ول کو اُمید ہے پُر کر ا دسیة میں۔ آپ جماعت کو مخاطب کرکے فرماتے ہیں:۔

'' خیال نہ کرد کہ ہم گنگار ہیں ہماری دُغاکیو تکر قبول ہوگی۔ انسان خطاکر تاہے گروعا کے ساتھ آتر نفس پر غالب آجاتا ہے اور نفس کو پابال کر دیتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اندر یہ قوت بھی فطر تاریکہ دی ہے کہ وہ نفس پر غالب آجائے۔ دیکھو پائی کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ آگ کو بجھادے۔ پس پائی کو کیسان گرم کرو اور آگ کی طرح کر دو چھر بھی جب وہ آگ پر پڑے گاتو ضرور ہے کہ آگ کو بجھادے میسا کہ پائی کی فطرت میں برودت ہے ایسانی انسان کی فطرت میں پائی کی مطرح ہم ہرائیک محصر میں خدا تعالیٰ نے پائیری کا مادہ رکھ دیا ہوئا ہے۔ اس سے مت تھراؤ کہ ہم گناہ میں ملؤٹ ہیں۔ گناہ اس میل کی طرح ہے جو کپڑے بر ہوتی ہے اور دور کر دُعا میں ملؤٹ کیسے بی جذبات نفسائی کے باتحت ہوں خدا تعالیٰ سے رو رو کر دُعا کے تربو تو وہ ضائع نہ کرے گا۔ وہ طیم ہے، وہ خُؤدَرَّ تَرْجَیْمُ ہے، ۔ '' انگ

فطرت کامیلان نیکی کی طرف ہے یا بدی کی طرف بیدا ہوتا ہے کہ کیا

مجر فطرت کا میلان نیکی کی طرف ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ فطرت کا میلان نہ نیکی کی طرف ہے نہ بدی کی طرف۔ ہاں اللہ تعالی نے انسان کو اعلیٰ ہے اعلیٰ قابلیتیں دیکر بھیجاہے اور اسے مقدرت دی ہے کہ وہ انہیں نیک وبد طور پر استعمال کر سکے۔ پھروہ اسے سیدھار استہ دکھا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جیساکہ فرماتا ہے۔ اِنَّا هَدَ يُنْهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَا كِوَّا قَ اِمَّا كَفُوْرُا۔ <sup>اللّٰ</sup> لَيْنَ ہم نے انسان كو ہر رنگ كى طاقت ديمر قدرت ديدى ہے۔ چاہے كافريخ چاہے شكر گزار۔

مری کیول ہے؟ بمال سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان میں بید طاقت میری کیول ہے؟ ہے کہ بدی کو دبا سکتا ہے تو دنیا میں بدی کیول زیادہ

ۇنيامى*ن* اكثرىدى كيوا

ہاور نیک کیوں کم ہے؟ اِس موال کا جواب میں نے پہلے بھی اپنی ایک تقریر میں دیا تھا۔ مگر چھلے ونوں جاریا خ

آدمیوں نے مختلف مقامات سے بیہ سوال لکھ کر بھیجا ہے۔ نہ معلوم ایک بی وقت میں بیہ سوال کس

طرح پیدا ہو گیاہے۔

اصل بات سے ہے کہ ڈنیا میں بڑائی زیادہ نہیں بلکہ نیکی زیادہ ہے۔ دیکھو ایک جورجس میں چوری کی بڑائی یائی جاتی ہے وہ اگر کئی نیک کام کرے۔ مثلاً خوش مُلُق ہو، مخی ہو، مل باب کی خدمت کرنے والا ہو تو اس میں نیک خُلق زیادہ ہوئے یا بڑے؟ پس اخلاق کو مدنظر رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ بداخلاقی کم ہوگی اور نیک اخلاق نیادہ ہو نگے۔ اکثر نیک اخلاق لوگول میں یائے جائیں گے اور براخلاقیاں کم ہوں گی۔ یہ شبہ کہ وُنیا میں بڑائیاں بہ نسبت نیکیوں کے زیادہ ہن دو وجہ سے پیدا ہو تا ہے۔ ایک تو اِس وجہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں وُنیا میں کافر زیادہ ہوتے ہیں اور مؤمن کم۔ اور دو مرے اس وجہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر انسانوں میں پچھ عیوب نظر آئے من لیکن یہ دونوں اُمور برگز ثابت نمیں کرتے کہ ونیا میں بدی زیادہ سے بلکہ باوجود اِن دونوں اُمور کے وُنیا میں نیکی زیادہ ہے۔اگر پہلی بات کو لینی اس امرکو کہ وُنیا میں کافر زیادہ ہیں لیا جائے تو غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ یہ ایک دھوکا ہے جو حقیقت پر غور نہ کرنے سے پیدا ہؤا ہے۔ حقیقت یہ نہیں کہ ونیامیں کافر زیادہ ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ونیامیں کافر کہلانے والے زیادہ ہیں کیونکہ اگر تحقیق کی جائے تو وٹیا میں سے اکثر آدی وہی ملیں گے جن بریاطنی ججت یوری نہیں ہوئی۔ پس گو ان کانام ظاہر شریعت کی بناء پر کافرر کھا جائے خدا تعالیٰ کے نزدیک ان میں کفر کی حقیقت نہیں یائی ا جاتی بلکہ ان لوگوں کو خدا تعالیٰ یا پھرموقع دیگایا ان کے فطری اعمال لیعنی شرک و توحید کی ہناء پر انہیں سزایا جزاء دیگا۔ پس حقیقت کو مذظر رکھتے ہوئے اصل میں ایمان ہی زیادہ ہے اور اسی نسبت ہے نیکی بدی کی نسبت زیادہ ہے۔

دوسری دخہ بھی کہ اکثر لوگوں میں کزوریاں نظر آتی ہیں باطل ہے۔ کیونکه سوال مید منیں کہ

ا کثر لوگوں میں کمزوریاں نظر آتی ہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں میں بدیاں نظر آتی ہیں یا نیکیار اگر اکثر لوگوں میں اکثر نیکیاں نظر آتی ہیں تو نیکی ذنیا میں زیادہ ہوئی۔ اور ہر مخض جو انسانوں کے مجوعی اعمال پر نظر کریگا ہے معلوم ہو گا کہ انسانوں کے اعمال کو مجموعی طور پر دیکھ کریمی ثابت ہو تا

ہے کہ لوگوں میں اکثر نیکیاں میں اور کم بدیاں میں۔ پس ڈنیا میں بدی کم ہوئی اور نیکی زیادہ۔ بعض لوگ اِس موقع پر کہ دیتے ہیں کہ خواہ پچھ ہو اگر اکثر لوگوں کو سزا ملنی ہے تو پھر شیطان جیتا۔ میں کمتا ہوں نہیں، پھر بھی خدا ہی جیتا اور وہ اس طرح کہ خدا تعالیٰ کا ایک قانون میہ بھی ہے کہ سمزا جُھکت کرسارے کے سارے انسان جنت میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ قر آن کریم کہتا ب- وَ مَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُ وَن - يَسْ الْالْوِسُ وَاسْ لِلَّهِ بِدِاكِيابٍ كَد وہ میرے بندے بن جائیں۔اب بیاس طرح ممکن ہے کہ لوگ خدا کے بندے بن کر بھی سزامیں یڑے ہں اپس معلوم ہؤا کہ ایک وقت سب کے سب دوازخ سے نکالے جائیں محے۔ چنانچہ دو سری آیات اور احادیث سے بھی یہ معلوم ہو تا ہے کہ کسی وقت سب کے سب لوگ جنت میں چلے جائس کے۔ اس لئے سارے خدا کے عبد ہو گئے اور خدا ہی جیتا۔ پھرشیطان بھی کمال بیضارہے گا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اس طرح وہ اپنے نفس کے لحاظ سے بھی ہار گیا۔ اب وہ جو کہتے ہیں شیطان جیتا وہ شیطان کو بھی جنت میں دیکھ کر شرمائیں گے کہ ہم تواہے جنارہے تھے یہ خود بھی میس

اب چرمیں ماکمال انسان کی تعریف ؤ ہرا تا ہوں۔ ہاکمال وہ انسان ہے جو اِس حد تک گناہ ہے بحے کہ اس کی روح ہلاکت اُ خروی ہے چکے جائے۔ (ہلاکت اُخروی ہے مراد خدا تعالیٰ کی ناراضی ہے) ادر اِس حد تک نیکی کرے کہ خدا تعالیٰ کی رضاء کی طرف قدم مارنے کی فوری قوت اس میر يدا ہو جائے۔ ورنہ یوں توبہ توت سب میں پیدا ہو گی۔

گناہ کیا ہے؟ آب میں یہ بتا ہوں کہ گناہ کیا ہے۔ گناہ وہ عمل ہے کہ جس سے انسان کی روح بیار ہو جاتی ہے اور رؤیت اللی کے قابل نہیں رہتی اور اس کے لئے اس سفرمیں د قتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کے لئے اسے پیدا کیا گیاہے۔ ان اعمال میں سے بعض مادی ہیں اور بعض روحانی۔ جو مادی ہیں ان میں ہے اکثر ایسے ہیں کہ جن کی مصرّات نظر آتی ہیں۔ جیسے جھوث، قتل وغیرہ کے ارتکاب کا نقصان عمیاں ہو تاہے۔

نیکی وہ اعمال ہیں کہ جن سے انسانی روح کو اتنی صحت حاصل ہو جائے کہ وہ رؤیت الی کے قابل ہو جائے۔ تندرست آدمی کا بی مفهوم ہو ؟ ہے کہ وہ کام کاج کر سکے۔ ورنہ ڈاکٹر تو ہرایک بین کوئی نہ کوئی بیاری بتاوے گا۔ پس نیکی ہے ہے کہ رؤیت الی کی قابلیت انسان میں پیدا ہو جائے۔ اس میں بھی روحانی اور مادی دونوں قتم کے افعال شامل اصل مضمون کے سمجھنے کے لئے بد بات سمجھنی بھی ضروری ہے کہ گناہ کی ا اقسام کتنی ہیں۔ سویاد رکھو کہ اس کی تین اقسام ہیں (۱) دل کا گناہ۔ بیہ اصل گناہ ہے۔ (۲) زبان کا گناہ۔ (۳) جوارح لعنی ہاتھ اور یاؤں اور دیگر اعضاء کا گناہ۔ نیکی کی اقسام بھی تین ہی ہیں (ا) دل کی نیکی۔ بیداصل ہے (۲) نیکی کمی کتنی اقسام ہیں نبان کی تی(۳)جوارح کی تگی۔ نیکی کی کتنی اقسام ہیں نبان کی تیکی (۳)جوارح کی تیگی۔ نیکی کی اِسقدر طاقتوں کی موجودگی اُدرِ کے بیان کو پڑھ کریہ خیال ہو سکتا ہے کہ جب بندہ کی ترقی کے لئے خدا '' بالی نے اسقدر طاقتیں رکھی ہں تو گناہ کماں ہے آتاہے؟ اِس کا میں گناہ کماں ہے آتاہے؟ جواب بہ ہے کہ گناہ کی ابتداء مندرجہ ذیل امور ہے ہوتی ہے جہالت یا عدم علم ہے۔ لینی بعض دفعہ انسان طبعی تقاضوں کے بورا کرنے میں قوت فکر ہے کام نہیں لیتا اور عارضی خوثی کو مقدم کرلیتا ہے۔ پس عارضی خوثی وائمی راحت ہے اس کی نظر کو ہٹادیتی ہے۔اس کے موجبات یہ ہیں۔ اول جہالت مستقل ہو یا عارضی۔ جہالت مستقل تو ظاہر ہی ہے عارضی جہالت یعنی باوجو د علم کے ایک وقت میں جابل کی طرح ہو جائے۔اس کے مندرجہ ذیلِ اسباب ہیں۔(ا)لالجے-اس سے بھی جہالت پیدا ہوتی ہے (۲) غصہ (۳) سخت ضرورت (۴) صحت کی خرابی (۵) سخت خوف(۱) سخت محبت۔ اس سے بھی جالت پیدا ہوتی ہے (٤) انتمائی اُمید (٨) سخت مایوی (٩) ضد (١٠) خواہش کی زیادتی (۱۱)خواہش کی کمی (۱۲) وریة لعنی بعض خیالات وریثہ سے ملتے ہیں اور بسااو قات ووسرے تمام خیالات پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بارہ ذریعے ہیں جن سے جہالت پیدا ہوتی ہے۔ (۲) دوسری چیز جس سے گناہ پیدا ہو تا ہے۔ وہ صحبت کا اثر ہے۔ انسان کے اندر نقل کی طافت رکھی گئی ہے۔ وہ اپنے ارد گر دجو کچھ دیکھتا ہے اس کی نقل کرتا ہے اور اس کے نتائج پر غور

نہیں کرتا۔ صحبت کا اثر زیادہ تر ماں باپ یا دو سرے رشتہ داروں کی طرف سے ، کھیلنے والوں کی طرف سے اور اُستادوں کی طرف سے پڑتا ہے۔ قوی رسوم سے جو اثر انسان پر پڑتا ہے وہ بھی اس قتم میں شامل ہے۔

(۳) گزاہ کا ایک موجب غلط علم بھی ہے۔ ایسی باتوں کو انسان علم سمجھ لیتا ہے جو علم شیں ہوتیں۔ ایسے اُصول پر عمل کرتا ہے جو غلط ہوتے ہیں۔

(٣) گناہ کا ایک موجب عادت ہمی ہے۔ باوجو داس کے کہ انسان سپائی ہے واقف ہوتا ہے محرجب موقع آتا ہے اس برائی ہے ہی شمیں سکتا۔ شلاً جانتا ہے کہ شراب پینابڑا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ شمیں ہیول گا۔ لیکن باہر جاتا ہے، بادل آیا ہوتا ہے، ایک الی صحبت میں جاکر بیٹھتا ہے جہاں شراب اُڑر رہی ہے وہاں دو سرے کہتے ہیں لوتم بھی پیو تواس نے نہ پینے کے متعلق جو ارادہ کیا تھادہ ٹوٹ جاتا ہے۔

(۵) گناہ کا ایک موجب شتی اور غفلت ہے۔ ایک بات کاعلم ہوتا ہے۔ عادت بھی نہیں ہوتی۔ مگریادہ و اس ہے۔ اور تبھی نہیں ہوتی۔ مگریادہ و اس کام کرنے کی امنگ نہیں ہوتی۔ کرتا ہے گرکرلیں گے۔ اس میں وقت گزر جاتا ہے اور وہ بڑائی میں جاتا ہے و جاتا ہے۔ رسول کریم لکھنا بھنے کے وقت ایک ایسانی واقعہ ہوا۔ ایک خلص صحابی سے جو جنگ کے لئے جانے کی تیاری کرنے کی بجائے اس خیال سے پیٹھے رہے کہ جب چاہول گا جل پڑوں گا۔ نتیجہ یہ ہؤا کہ وہ لکٹر کے ساتھ نہ جاسکے۔ ساتھ خوض بھی سست سے بھی انسان گناہ میں جنتاء ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کے اندریہ مادہ نہیں ہوتا کہ اُسے مجبور کرے کہ اُٹھویہ کام کرو۔

(۱) گزناہ کا ایک موجب عدم موازنہ بھی ہے۔ لیٹن پر فیصلہ کرنے کی طاقت نہ رکھنا کہ یہ کام اچھا ہے یا وہ۔ یا پر کہ فلال جذبہ کو کس حد تک کس سے اور کس حد تک کس سے استعمال کرنا چاہئے۔ مثلاً محبت ایک اچھا جذبہ ہے لیکن ایک شخص یوی سے ذیاوہ محبت کرے اور ہاں ہے کم حالانکہ مال کا اس پر احسان ہے۔ وہ اس کے عدم سے وجو دیش لانے کا باعث ہوئی ہے اور پوی سے اس کا تعاون کا رشتہ ہے وہ صرف اس کی خواہشات کو پورا کرتی ہے یا چسے آبجکل بعض لوگ کہتے جیں حضرت مرز اصاحب سے جین مگر ہم فلال پیر کے ہاتھ میں ہاتھ وے چکے ہیں۔ یہ سب باتیں قوت فیصلہ کی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

(2) گناہ کا ایک موجب اس زمانہ کے خیالات کی مخفی رو بھی ہے۔ باتی اُمور کی میں نے

تفصیل نہیں بیان کی تگراس کی بیان کروں گا۔ کیونکہ تفصیل کے بغیر آپ لوگ اے سمجھ نہیں سکتے۔

للااس کے کہ کوئی تحریک کرے یا منوانے کے لئے دلیل دے۔ جب کی خیال کی تروؤنیا میں بھی گیا ہوں ہوں ہو معاش خواہ دل میں بھی گی تو وہ متاثر کرے گا۔ دس بر معاشوں میں ایک اعتصادان کو بھوادو، وہ بر معاش خواہ دل میں بدی رکھیں اور اس پر ظاہر نہ کریں تو بھی اس کے دل پر بڑائی کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک وقد ایک سکھ لڑکا جے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام سے اظلامی تھا، اس نے حضرت فلیفہ اول کی معرف معرب دلوں سے دونوں سے دہرت کے خیالات بیدا ہو رہ ہیں۔ جب جشرت فلیفہ اول نے یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کو سائل تو آپ بہ بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کو سائل تو آپ نے فرایا اے کمو کائی میں جمال اس کی سیٹ ہے آپ بدل لے۔ الصلاق والسلام کو سائل تھوں ہوں ہوگئی۔ اس کی وجہ بیر تھی کہ اس کے دل میں دہریت کے خیالات کیا الت کیا در بعد بیل پورٹ کیا ترب تا رہاتا تھا۔ خیالات کا اثر اُس رسکھ لڑکے کا قرب تھا۔ بغیراس کے کہ وہ لڑکا اپنے خیالات کو ظاہر کر تا اس کے دل خیالات کو ظاہر کر تا اس کے دل خیالات کا اثر اُس رسکھ لڑکے پر بیرا تا رہاتا تھا۔

پس خیالات کی رَوالیی چڑے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور سے بات قرآن کریم اور رسول کریم الطاطنتا ہے بھی ٹابت ہے۔ اس کی مثال حیوانوں میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ کئی وقعہ ایسا ہو تا ہے کہ دو پلّمیاں آیس میں لڑنے لگتی ہیں لیکن تھوڑی دیر خوں خوں کرنے کے بعد ان میں سے ایک اپنی ڈم نیچی کرکے چلی جاتی ہے اور لڑائی نہیں ہوتی۔

ای طرح شیروں کے متعلق تجربہ کیا گیا ہے۔ چار پانچ کو انتھاایک جگہ چھوڑ دیا جائے تو ان میں سے جو سب سے زبروست ہو گا وہ کھڑا رہے گا اور باتی اپنی ڈیس نچی کرکے اِدھراؤھر برک جائیں گے۔ اس وقت اگر ان کے درمیان گوشت ڈالا جائے تو صرف وہی کھائے گاجو زبردست ہو گا۔ اور باتی بغیر پنجہ بارے نجیکے کھڑے رہیں گے۔

ممریزم جو خیالات کی زوہے ہی متأثر کرنے والاعلم ہے اس کے متعلق میں ایک وفعہ تجربہ کر رہا تھا تاکہ اس علم کے ذریعہ روحانیت پر جو اعتراض کئے جاتے ہیں ان کا جواب دیا جاسکے۔ اس وقت ہماری نانی امال صاحبہ نے کما۔ یہ یو نمی باتیں ہیں سے سامنے چریا بیٹی ہے اسے پکڑ کر دکھا دو تو جائیں۔ چڑیا دواڑھائی گڑکے فاصلہ پر بیٹی تھی۔ میں نے اس کی آٹھوں میں آٹھیں ڈال کرائے متاثر کیا اور اُس کے پاس چلا گیا۔ لیکن جب مَیں نے اُسے پکڑنے کے لئے ہاتھ ڈالا تو چو نکہ میرا ہاتھ میری اور اُس کی آنکھوں کے درمیان آگیا اس لئے وہ ہاتھ سے نکل کر اُڑ گئی۔

ایک سیاح کلمتنا ہے۔ میں نے جنگل میں دیکھا کہ ایک گلمری بے تحاشا دوڑ رہی ہے گرؤور نہیں جاتی۔ ہمر پھر کرای جگہ آ جاتی ہے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہؤا کہ ایک سانپ سر نکالے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آ ٹروہ بالکل اس کے نزدیک چلی گئی اور بہانپ اُسے منہ میں ڈالنے ہی والا تھا کہ میں نے اُسے کو ڈا مارا اور وہ بھاگ گیا۔ یہ سانپ کے خیالات کا بی اثر تھا کہ وہ گلمری بھاگ کر دور نہ جا سکتے تھی اور آخر مالکل قریب آگئی۔

ایک اَورسیاح لکھتا ہے۔ افریقہ کے ایک جنگل میں میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ پھڑپھڑا رہا ہے قریب جاکر دیکھاتو معلوم ہؤا کہ سانپ اس کی طرف نظر جمائے بیٹھاہے۔ میں نے سانپ کو مار دیا۔ بعد میں دیکھاتو وہ جانور بھی اس خوف اور صدمہ سے کہ میں پکڑا جاؤ نگا، مراپڑا تھا۔

ا نگلتان میں ایک اور طریق سے تجربہ کیا گیا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ایک جنس کے دو کیڑے لائے گئے۔ ان میں سے ایک پارٹج میل کے فاصلہ پر رکھ دیا گیا مگروہ وہ سرے کیڑے کے پاس خود خود کینچ گیا۔ یہ خیالات کی رَوکاہی منتجہ تھا۔

پ امریکہ کے ایک ڈاکڑنے چیو نٹیوں کا گھر بنایا جے چادوں طرف سے بند کر دیا۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ باہر کی طرف سے چیو نٹیال چٹی ہوئی تھیں۔ جب اس کمرہ کو کھواا گیاتو معلوم ہؤا کہ اس جگہ چیو نٹیاں چٹی ہوئی تھیں جس طرف چیو نٹیوں کا گھر تھا۔ پھر اسے اٹھا کر دو سری جگہ رکھ دیا گیا اور چیو نٹیاں ادھر بی جا چیٹیں ، طال نکہ در میان میں دیوار حاکل تھی۔

گناہ آلود حالتیں منابہ کا الود حالتیں نہایت ضروری ہے اس لئے اب میں گناہ آلود حالتوں کا بھی اِس جگہ

ذكر كرويتا مول-

پہلی حالت بہ ہے کہ انسان گناہ کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے مگر بھی بھی اس سے گناہ سرزو ہوجاتا ہے۔

دو سری حالت ہیہ ہے کہ گناہ کو بڑا تو سجھتا ہے گمراکٹر للحچوں کامقابلہ نہیں کر سکتا اور گناہ میں جتلاء ہو جاتا ہے۔

تیری حالت بیہ ہے کہ انسان گناہ کو بڑا تو نہیں سجھتا مگر گناہ کی خواہش بھی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر موقع پیش آ جائے تو گناہ سے نفرت بھی نہیں کر تا۔

چوتھی حالت میہ ہے کہ انسان گناہ کو پند کرتا ہے مگراس میں حیا کا مادہ ہوتا ہے اِس لئے پوشیرہ گناہ کرتا ہے۔ اور اگر گناہ سے زُکتا ہے وعادت یارسم کی وجہ سے زُکتا ہے۔

. پانچویں حالت میہ ہوتی ہے کہ انسان عادت اور رسم کو تو ٹر کر گناہ کے ارتکاب پر دلیر ہو جا تا ہے اور گناہ کو بیند کرتا ہے۔

چھٹی حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو یدی کی ترغیب دیتا اور اسے اچھا قرار دیتا ہے۔ ساتویں حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان شیطان کا پروز ہو جاتا ہے اور اس کامقصد ہی بدی پھیلانا ہو جاتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں نیکی کی یہ حالتیں ہیں-

ادل۔ بخواہشِ ثواب نیکی کرنا۔ دوم۔ بطور فرض نیکی کرنا کہ خدا کا تھم ہے۔ سوم۔ نیکی کو نیکی کی خاطر کرنا۔ چہارم۔ نیکی کو بطور عادت کرنا۔ پنجم۔ نیکی میں بھی اپنی خوشی پانا۔ ششم۔ وُنیا میں نیکی پھیلائے کی کوشش کرنا۔ ہفتم۔ نیکی کا مجسم ہو جانا اور نیک کے پھیلائے کو اپنا مقصدو صید قرار دے لین لیجن ما تکہ کی طرح ہو جانا۔

اس کے اُورِ آور بھی درجے ہیں۔ مگروہ کبی نہیں بلکہ وہبی ہیں۔ یعنی نبوت کے مدارج۔ مَیں اُدرِیتا آیا ہوں کہ اخلاق اور روحانیت میں صرف اس قدر فرق ہے کہ وہی صفات جب ہندوں کے متعلق استعمال ہوں تو اخلاق کملاتی ہیں۔ اور جب خدا تعمالی کے متعلق استعمال ہوں تو روحانیت۔ اس کئے جو اصولی علاج ایک کا ہو گا وہی دوسرے کا۔ اس کئے جمیعے اخلاقی اور روحانی پیار ہوں کے علاج الگ بتائے کی ضرورت شیں ہے اور نہ میں اس جگد ان علاجوں کے بیان کرنے کی مخبی کش پاتا ہوں جو دو سرے ندا ہب نے بیان کئے ہیں یا صوفیاء نے بیان کئے ہیں اس لئے میں اُوپر کی ابتدائی تشریحوں کے بعد گناہ کے علاج کے متعلق وہ اسلامی تعلیم جو میری سمجھ میں آئی ہے بیان کرتا ہوں۔

اسلام نے علاج گناہ کے متعلق گناہ پیدا ہونے کے بعد ، اس کاعلاج کس طرح کیاجائے؟ کے سوال سے پہلے بیہ سوال اُٹھایا ہے کہ کیااحتیاط کی جائے کہ عمناہ پیدا ہی نہ ہونے پائے۔اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سوال کے جواب میں گناہ کے ڈور کرنے کی کنجی ہے۔ کیڑے کے میلا ہو جانے کے بعد اس کے دھونے ہے کیا ہیز بھتر نہیں کہ ہم ایمی تدبیرا ختیار کریں کہ وہ مُیلا ہی نہ ہو۔ اس میں کیا شک ہے کہ بیہ سب سے بهتراور ضروری امرہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دو سرے مذاہب کے برخلاف صرف ای طرف توجہ نہیں دلائی کہ گناہ کا قلع قبع کس طرح کیا جائے، بلکہ اِس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ سب سے پہلے یہ کوسٹش کرو کہ گناہ پیدائی نہ ہو۔ مگرمیں افسہ س سے کہتا ہوں کہ باوجو داس کے کہ قرآن کریم نے ادھر توجہ دلائی اور بعض اسلامی بزرگوں نے بھی اس پر زور دیا ہے، بحثیت قوم مسلمانوں نے ادھرپوری توجہ نہیں کی اور اِس امرکو نظرانداز کردیا ہے کہ گناہ انسان کے بلوغ سے پہلے پیدا ہو تاہے۔جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں اب گناہ کرنے لگاہے تو اس کامطلب بیہ ہو تاہے کہ گناہ کا پیججو اس کے اندر تھاوہ درخت بن کر ظاہر ہو رہا ہے۔ ورنہ کیا ہیہ ہو سکتا ہے کہ جج نہ ہو اور درخت پیدا ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ اگر گناہ کی قابلیت پہلے ہی نہ تھی تو پھروہ بالغ ہونے پر کہاں ہے آگئی۔ پس اصل بات یہ ہے کہ گناہ بچین سے پیدا ہو تا ہے اور ہرایک بدی بلوغ سے پہلے انسان کے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو پیدا ہونے سے بھی پہلے بعض بدیوں کی ابتداء شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایک مخض بالغ ہو جاتا ہے اور علماء کتے ہیں اسے بدیوں سے بچاؤ، تو اس وقت وہ مخص بورے طور پر شیطان کے قبضہ میں جاچکا ہوتا ہے۔ میرے اِس کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں سب بدیاں پائی جاتی ہں بلکہ بیہ ہے کہ اس میں گناہ کی طاقت اور ان کاشکار ہو جانے کامیلان پیدا ہو چکا ہو تاہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اخلاق مادہ کی چند خاصیتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہی میلان اگر بچین میں خراب ہو جائیں تو محویتے بالکل بے محماہ نظر آئے ، محراس کے اندر مکناہ کے ارتکاب کا بورا سامان موجود ہو اب ذرا سوچو توسی که گناه کهال سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا گناه ورشہ سے نہیں پیدا ہوتے؟ وہ تو پس جو کوئی خاص کام کرنے والی ہوتی ہیں اس قتم کا میلان ان کی اولاد ش پایا جاتا ہے۔ ایک ایک تو م جس میں سلا ابعد نسل بمادری کی روح نہ ہو اور اُسے بمادر بنانے کی کوشش کی جائے وہ لڑائی کے وقت ضرور بڑدی دکھائے گی۔ یا ویسی بمادری نہیں اس سے ظاہر ہوگی جیسی کہ ایک نسلی بمادر تو م سے ظاہر ہوگی۔ چسی کہ ایک نسلی بمادر ہوتا ہے۔ عالم برہوگی۔ وال قتم کی یاتوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، مگر چربھی ورشہ کا اثر ضرور ہوتا

ای طرح گناہ الی فی مضہ، ڈر، محبت، خواہش کی زیادتی وغیرہ سے پیدا ہو تا ہے۔ اب خور کرد
کیا یہ وہی خصہ نیس جو بچپن میں ہی بچہ سیکھتا ہے۔ کیاوہ اس کی چھوٹی چھوٹی بے ضرر نظر آنے
والی عاد تیں ہی مہیں ہیں جو سارے گناہوں کا موجب ہوتی ہیں۔ مال باپ کتے ہیں کہ بی بچہ ہے۔
اس لئے فلاں فلال فعل کرتا ہے۔ گرکیا بچپن ہی کا زمانہ دہ زمانہ نہیں ہے جب سب سے زیادہ
مری جگہ بگڑتے والے نعش جمتے ہیں۔ ایک محض جو کسی کا مال چوری کرکے لے جاتا ہے اسے
آگر بچپن میں اپنے نئس پر قابو کرنا تکھالی جاتا وہ برا ہو کرچوری کا کیوں مرتکب ہوتا۔ ایک محض
بہاد کے لئے جاتا ہے گرو مثمن ہے ڈر کر بھاگ آتا ہے لوگ سمتے ہیں کیسا خبیدہ ہے۔ گرخور کروکیا
آئر ہوئی بڑدول پیدا کرنے والے قصے نہیں بھالات جوماں اُئے بچپن میں سنایا کرتی تھی۔
اُئی وہی بڑدول ہیدا کرنے والے قصے نہیں بھالات جوماں اُئے بچپن میں سنایا کرتی تھی۔

ے لڑتا چرائے۔

چرکیا گناہ قوت ارادی کی کی سے پیدا نہیں ہوتا؟ اور کیا یہ کی کی سبب کے بغیری پیدا ہو

جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ انسان ساری عمرارادے کر کرکے قوٹا ارتباہے گراس سے پچھ نہیں

جاتی ہے۔ افروجہ کیا ہے تہ دن میں تو نہیں پیدا ہو جاتی۔ بلکہ یہ بھی بچپن میں اور صرف بچپن میں

پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ کیا سبب ہے کہ باوجود کی خواہش کے کہ میں فلال بدی کو چھوڑ دول یہ اس

چرا ہوتی ہے۔ ورنہ کیا سبب ہے کہ باوجود کی خواہش کے کہ میں فلال بدی کو چھوڑ دول یہ اس

چھوڑ نہیں سکا۔ اگر تربیت خراب نہ ہوتی تو انسان کی اصلاح کے لئے صرف اس قدر کمہ دیناکائی

تھاکہ فلال بات بڑی ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتا۔ اور وہ بات انچھی ہے اور وہ اسے افتقار کر لیتا۔

انہ بیر اس نقص سے اولاد کو محفوظ کرنے کا طریق بتاتا ہوں۔ پہلا دروا نہ جو انسان کے

انہ بیر اس نقص سے اولاد کو محفوظ کرنے جو اُس کی پیدائش سے پہلے اُن کے دلول

میں موجزن تھے۔ اور اس وروا زہ کا بند کرنا پہلے ضروری ہے۔ پس چاہیے کہ اپنی اولادوں پر رحم کر

یہ کوئی ٹونا نہیں، جاڈو نہیں اور ضروری نہیں کہ عربی کے الفاظ ہی ہولے جائیں بلکہ اپنی ذبان میں انسان کہ سکتا ہے کہ النی گناہ ایک بڑی چڑہے اس سے بہیں بچااور بچہ کو بھی بچا۔ اُس وقت کا بیہ خیال اس کے اور بچہ کے درمیان دیوار ہو جائے گا۔ اور رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ بیہ دُعاکرنے سے جو بچہ بیدا ہو گا س میں شیطان کا دخل نہیں ہو گا۔

کئی لوگ جیران ہوں گے کہ ہم نے تو کئی دفعہ دُعا پڑھی گراس کا وہ بیتجہ شیں لکلا جو ہتایا گیا ہے۔ گران کے شبہ کا جواب میہ ہے کہ اول تو وہ لوگ اس دُعا کو صحیح طور پر نمیس پڑھتے صرف ٹونے کے طور پر پڑھتے ہیں۔ دو سرے سب گناہوں کا اِس دُعاسے علاج نہیں ہو تا بلکہ صرف ورشہ کے گناہوں کے لئے ہے۔

ورشے گناہ کے بعد گناہ کی آمیزش انسان کے خیالات میں اُسکے بھین کے زمانہ میں ہوتی

ہے۔ اس کا طاح اسلام نے بعد گیاہ کہ بچہ کی تربیت کا زمانہ رسول کریم اللہ بھتھ نے وہ قرار دیا ہے

جید بچہ ابھی پیدا ہی ہوا ہو تا ہے۔ میرا خیال ہے آگر ہو سکتا قور سول کریم اللہ بھتھ نے فرماتے کہ جب

بچہ رحم میں ہو آگی وقت سے اس کی تربیت کواوقت شروع ہو جانا چاہئے۔ مگریہ چو نکہ ہو نہیں سکتا

مقااس لئے پیدائش کے وقت سے تربیت قرار دی اور وہ اس طرح کہ فرمادیا کہ جب بچہ پیدا ہوائی

وقت اس کے کان میں اذان کی جائے۔ اس اذان کے الفاظ ٹونے یا جاؤہ کے طور پر بچہ کے کان

میں نہیں ڈالے جاتے ، بلکہ اس وقت بچہ کے کان میں اذان دیے کا حم دینے مال باپ کو یہ امر

میں میس ڈالے جاتے ، بلکہ اس وقت بچہ کے کان میں اذان دیے کا حم دینے مال باپ کو یہ امر

میں میس ڈالے جاتے ، بلکہ اس وقت بچہ کے کان میں اذان دیے کا حم

اذان کے علاوہ بھی رسول کریم الشافظیّ نے بچوں کو بھپن بی نے ادب سکھانے کا تھم دیا ہے۔ اور اپنے عزیروں کو بھی بچپن میں ادب سکھا کر عملی جبوت دیا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے۔ امام جسن جب چھوٹے تھے تو ایک دن کھاتے وقت آپ نے ان کو فرمایا:۔ گُلْ بِیَمِیْنِک وَ گُلْ مِمَّاً یَلِیْک کُٹُ کہ دائیں ہاتھ سے کھاڈ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ حضرت امام حسن کی عمراس وقت اڑھائی سال کے قریب ہوگی۔ ہمارے ملک میں اگر بچہ سمارے کھانے میں ہاتھ ڈالٹا اور سارا منہ بھر لیتا ہے بلکہ ارد گرو بیضنے والوں کے کپڑے بھی خراب کرتا ہے تو مال پاپ بیٹھے بشتے ہیں اور بچھ پر واہ منیں کرتے۔ یا یو نمی معمولی ہی بات کہہ ویتے ہیں جس سے ان کا مقصد بچپ کو سمجھانا نہیں بلکہ وو سروں کو دکھانا ہوتا ہے۔ حدیث میں ایک آور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں امام حسن نے صدقہ کی محبوروں میں سے ایک مجمور منہ بین ڈال کی تو رسول کریم الطفاقیج نے اُن کے منہ میں انگی ڈال کر نکال کی۔ منٹ جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہمارا کام خود کام کرکے کھانا ہے نہ کہ ود سروں کے لئے بوجے بنیا۔

خرض بچپن کی تربیت ہی ہوتی ہے جو انبان کو وہ کچھ پناتی ہے جو آئندہ زندگی میں وہ ہذا ہے۔
چنانچے رسول کریم الطفائی نے فرایا۔ مامِنْ مَتُو اُو دِ اللّٰ یُو لَدُ عَلَی الْفِصلُ وَ فَا بَوَا مُ بِیْوَ دَانِهِ
اَوْ یُنَسِّدُ اِنِهِ اَنْ یُنَیِّسِکُ اِنِهِ اِنْ کہ کچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے ہاں باپ اے بھودی یا
اُو یُنَسِّدُ اِنِهِ اَنْ یُنیِّسِکُ اِنِهِ کہ کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے ہاں باپ اے بھودی یا
اُو یُنیسِّدُ اِنِهِ کا بی مطلب نہیں کہ جب پچہ بالغ ہو جاتا ہے تو مال باپ آئے مسلمان یا ہندو دبناتے ہیں۔
مالت جو اس جانہ ہوتے ہیں۔ کہ بچہ مال بال کی نقل کرکے اور ان کی ہاتیں من کرونی بندہ ہو بالے اس کے مال باپ اے۔
اُو یکی باتیں یہ سکھا میں گے تو وہ دو مرول کے افعال کی نقل کرکے اور ان کی ہاتیں میں کرونی بندہ ہو ہو کہ ان ہیں کو اور ان کی ہاتیں ہو گو ہو اور کی ہو جائے گھوڑ دینا چاہے خود بورے ہو کر احمدی ہو جائے گھوڑ دینا چاہے خود بورے ہو کر احمدی ہو جائے گھوڑ دینا چاہے کہ اور آئی ہو بائے کہ اور ان ہو کہ ساتھ کے ان میں کی آور کی اور آئی ہو جائے گھوڑ دینا چاہے گا اور نے گا۔ اگر فرشتے آئے اپنی بات نہیں سنائیں گے تو شیطان اس کا ساتھی ہو ہو کے این میں اس کے کان میں سنائیں گے تو شیطان اس کا ساتھی ہو ہو کہ اگر دیکھے گا اور نے گا۔ اگر فرشتے آئے اپنی بات نہیں سنائیں گے تو شیطان اس کا ساتھی کید یہ ہو گا۔ اگر قبطے گا اور نے گا۔ اگر فرشتے آئے اپنی بات نہیں سنائیں گے تو شیطان اس کا ساتھی کید یہ ہو تا ہے آئی کہ یہ ہو تا ہے آئی

ں بے کہ اور آپ لوگ گناہ کا سلسلہ روکنا چاہتے ہیں تو جس طرح سگریش کیب ہوتا ہے اُس طرح بناؤ اور آئندہ اولادے گناہ کی بیاری دُور کردو تاکہ آئندہ نسلیں محفوظ رہیں۔

تربیت کے طریق اب میں زبیت کے طریق بنا ہوں:۔

(١) بچد كے پيدا ہونے برسب بيلى تربيت اذان ب-جس كے متعلق بيلے بتا چكا مول-

رس ) غذا بچہ کو وقت مقررہ پر دینی چاہئے۔ اس سے بچہ میں سے عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہشات کو دیا سکتا ہے اور اس طرح بہت سے گناہوں سے بی ملک ہے۔ چوری، کوث کھوٹ وغیرہ بہت سی برائیل خواہشات کو نہ دبانے کی وجہ سے بی بیدا ہوتی ہیں کیو تکہ ایسے انسان میں جغیرہ بہت سی برائیل خواہشات کو نہ دبانے کی وجہ سے بی بیدا ہوتی ہیں کیو تکہ ایسے انسان میں جذب بچہ رویا ماں نے ای وقت ووقت ووقت وہ کہ وقت پر کھانا دیا ہے۔ اس سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ (۱) پابھری میں سے عادت ڈالتی چاہئے کہ وقت پر کھانا دیا جائے۔ اس سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ (۱) پابھری اس سے عادت ڈالتی چاہئے کہ وقت پر کھانا دیا جائے۔ اس سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ (۱) پابھری السے بچوں میں خود غرصی اور نفسانیت نہ ہوگی جبکہ دہ سب کے سب ساختہ مل کر کھانا کھانا ہی گئے۔ ایک میں میں خود غرصی اور نفسانیت نہ ہوگی جبکہ دہ سب کے سب ساختہ مل کر کھانا کھانیں گے مشال کے بار انسانی کے بیدا ہوتی ہیں تھوڑی چیزیں لیتا رہتا ہے وہ ان میں سے پچھ فضائح نمیں کرے گا۔ پس اس طرح بچہ میں تھوڑی چیز استعمال کرنے اور اس میں سے پچھ ضائح نمیں کرے گا۔ پس اس طرح بچہ میں تھوڑی چیز استعمال کرنے اور اس میں سے پچھ ضائح نمیں کرے گا۔ پس اس طرح بچہ میں تھوڑی چیز استعمال کرنے اور اس میں سے پچھ ضائح نمیں کرے گا۔ پس اس طرح بچہ میں تھوڑی چیز استعمال کرنے اور اس میں سے پچھ ضائح نمیں کرے گا۔ پس اس طرح بچہ میں تھوڑی چیز استعمال کرنے اور اس میں سے پچھ ضائح نمیں کرے گا۔ پس اس طرح بچہ میں تھوڑی چیز استعمال کرنے کی عادت ہوگی وہ ناکر کے کی عادت ہوگی۔ مثل بازار میں سے خواہش کے پورا کرنے کی عادت ہوگی۔ مثل بازار میں

چلتے ہوئے بچہ ایک چیز دیکھ کر کہتا ہے یہ لیٹی ہے۔ اگر اُس وقت اُسے نہ لے کر دی جائے تو وہ اپنی خواہش کو دیالے گااور پھر پڑا ہونے پر کئی وفعہ ول میں پیدا شدہ لانچ کامثابلہ کرنے کی اس کو عادت ہو جائے گی۔

ای طرح گھریں چیز پڑی ہواور پچہ مانگے تو که دینا چاہیے کہ کھانے کے وقت پر ملے گی۔اس سے بھی اس میں میہ توت پیدا ہوجائے گی کہ نٹس کو دہاسکے گا۔

زمیندار گئے، مول، گاجر، گُرُوغیرہ کے متعلق سی طرح کرسکتے ہیں۔

سیدارے دول مقررہ وقت پر پافاند کی عادت ڈالنی چائے۔ یہ اس کی صحت کے لئے بھی مفید

ہے۔ لیکن اس سے برا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعظاء پی وقت کی پابٹری کی جس پیدا ہو جاتی

ہے۔ وقت مقررہ پر پافانہ بھرنے سے انتزلوں کو عادت ہو جاتی ہے اور پھر مقررہ وقت پر بی پافانہ

ہتا ہے۔ یورپ بیں تو بعض لوگ حاجت سے وقت بتا دیتے ہیں کہ اب یہ وقت ہو گا کہو تکہ مقررہ

وقت پر انہیں پافانہ کی حاجت محموس ہوئی ہے۔ تو پچ کے لئے یہ بہت ضروری بات ہے۔ وقت پر کا کم کرنے والے بچ میں نماز، روزہ کی پختہ عادت پیدا ہو جاتی ہے اور قوی کاموں کو پیچھے ڈالنے کی

عادت نہیں پیدا ہوئی۔ علاوہ اذیں ہے جاجوش دب جاتے ہیں کو تکہ ہے جاجوش کا ایک براسب

عادت نہیں ہیدا ہوئی۔ علاوہ اذیں ہے جاجوش دب جاتے ہیں کو تکہ ہے جاجوش کا ایک براسب

وقت پر ہاں نے کھانا کھانے کے لئے بلایا طرنہ آیا۔ پھرجس آیا تو ہاں نے کہا تھرو کھانا گرم کردوں۔

چو تکہ اے اُس وقت بھوک گلی ہوئی ہوئی ہو آ ہا س لئے وہ روتا چلاتا اور ہے جاجوش ظاہر کرتا

ہے۔ کیو تکہ دے اُس وقت کھانے کے لئے آتا ہے جب اس سے بھوک دیائی نہیں جاتی اور اس وجہ نہایہ اور اس وجہ نہایہ تو رکرتا ہے۔

- (۵) ای طرح غذا اندازہ کے مطابق دی جائے۔ اس سے قناعت پیدا ہوتی اور حرص ذور ہوتی ہے۔
- (۲) فتم قتم کی خوراک دی جائے۔ گوشت، ترکاریاں اور پھل دیے جائیں کیونکہ غذاؤں سے بھی مختلف اقسام کے اطلاق بیدا ہوتے ہیں۔ پس مختلف اظلاق کے لئے مختلف غذاؤں کا دیا جانا ضروری ہے۔ ہاں بچپن میں گوشت کم اور ترکاریاں زیادہ ہونی چاہئیں۔ کیونکہ گوشت ہیجان پیدا کرتا ہے اور بچپن کے زمانہ میں بیجان کم ہونا چاہئے۔
- ( ع )جب بچه ذرا برا مو تو کھیل کود کے طور پر اس سے کام لینا چاہئے۔ مثلاً یہ کہ فلال برتن

اُٹھالاؤ۔ یہ چیزوہاں رکھ آؤ۔ یہ چیز فلال کو دے آؤ۔ اِس جتم کے آور کام کرانے چاہیں ہاں ایک وقت تک اے اپنے طور پر کھیلنے کی بھی اجازت دینی چاہئے۔

(۸) بچه کو عادت ڈالنی چاہیے که وہ اپ نفس پر اعتبار پیدا کرے۔ مثلاً چیز سامنے ہو اور اُسے کماجائے ابھی نہیں ملے گی، فلال وقت ملے گی، یہ نہیں کہ چھپاوی جائے، کیونکہ اِس نمونہ کو دکیو کروہ بھی ای طرح کرے گااور اس میں چوری کی عادت پیدا ہوجائے گی۔

(9) کچہ سے زیادہ پیار بھی نئیں کرنا چاہئے۔ زیادہ چوشنے چائے کی عادت سے بہت می برائیاں کچہ میں بیار ہوتی ہے کہ لوگ بیار کرائیاں کچہ میں اخلاقی کروریاں پیدا ہوجاتی ہیں۔
کریں اس سے اس میں اخلاقی کروریاں پیدا ہوجاتی ہیں۔

(۱۰) ماں باپ کو چاہے کہ ایٹارے کام لیں۔ مثلاً اگر بچہ نیارے اور کوئی چیزاُس نے نہیں کھائی تو وہ بھی نہ کھائیں اور نہ گھریٹس لائیں بلکہ اُسے کمیں کہ تم نے نہیں کھائی اس لئے ہم بھی نہیں کھاتے۔ اس سے بچٹے میں بھی ایٹار کی صفت بیدا ہوگی۔

(۱۱) بیماری میں چیہ کے متعلق بہت احتیاط کرنی چاہئے کیو نکہ بڑدولی، خود غرضی، چڑچ اہٹ جذبات پر قابونہ ہونا اس قسم کی برائیاں اکثر کمی بیماری کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ٹی لوگ توالیے ہوتے ہیں جو دو سروں کو بُلا بُلا کر پاس بٹھاتے ہیں۔ لیمین کی الیہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اُن کے پاس سے گزرے تو کمہ اٹھتے ہیں ارے دیکھتا نہیں، اندھا ہو گیا ہے۔ یہ خرابی کمی بیماری کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ چو تکہ بیماری ہیں بیمار کو آرام پینچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس لئے وہ آرام پانا اپنا حق سمجھ لیتا ہے اور ہروقت آرام چاہتا ہے۔

(۱۳) بچوں کو ڈراؤنی کمانیاں نہیں سانی چاہئیں اِس سے اُن میں بڑدلی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے انسان بڑے ہو کر بمادری کے کام نہیں کر سکتے۔ اگر بچہ میں بڑدلی پیدا ہو جائے تو اُسے بمادری کی کمانیاں سانی چاہئیں اور بمادر لڑکوں کے ساتھ کھانا چاہئے۔

(۱۳) بچہ کو اپنے دوست خود نہ چننے دیئے جائیں بلکہ ماں باپ چنین اور دیکھیں کہ کن بچوں کے اطاق اعلیٰ ہیں۔ اس بیس ال باپ کو بھی یہ فائدہ ہو گا کہ وہ دیکھیں گے کن کے بچوں کے اظان اعلیٰ ہیں۔ دوسرے ایک دوسرے سے تعاون شروع ہوجائے گاکیو تکہ جب خود مال باپ بچہ کے کس گے کہ میں گریں گے۔ کسی گے کہ فلال بچوں سے کھیلا کرو تو اس طرح ان بچوں کے اظلاق کی تکرانی بھی کریں گے۔ (۱۳) بچہ کو اس کی عمرکے مطابق لبعض ذمہ داری کے کام دیئے جائیں تاکہ اس میں ذمہ

داری کا اصاس ہو۔ ایک کمانی مشہور ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے تھے۔ اس نے دونوں کو بلاکر آئن میں سے ایک کو سیب دیا اور کمایانٹ کر کھالو۔ جب وہ سیب لے کر چلئے لگا تو باپ نے کما جائے ہو کس طرح بائٹنا ہے۔ اُس نے کمائیر دو مرے کو دیں کہ وہ بائے وہ تھوڑا لے اور دو مرے کو زیادہ دے یہ من کر لڑکے نے کمائیر دو مرے کو دیں کہ وہ بائے۔ معلوم ہوتا ہے اس لڑک میں پہلے ہی بڑی عادت پڑ چی تھی لیکن ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس امر کو جمعتا تھا کہ اگر ذمہ داری مجھ پر پڑی تو جمعے دو مرے کو اپنے پر مقدم کرنا پڑے گا۔ اس عادت کے لئے بعض تھیلیں نمایت مفید ہیں۔ چیسے کہ فٹ بال وغیرہ۔

مگر تھیل میں یہ بھی دیکھنا چاہتے کہ کوئی بڑی عادت نہ پڑے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مال باپ اپنے بنچ کی تائید کرتے ہیں اور دو سرے کے بچہ کو اپنے بچہ کی بات ماننے کے لئے مجبور کرتے ہیں۔ اس طرح بچہ کو ابنی بات منوانے کی صدّ پڑ جاتی ہے۔

(۱۵) کچہ کے دل میں میہ بات ڈائن چاہیے کہ وہ نیک ہے اور اچھاہے۔ رسول کریم اللطافیۃ نے کیا تکت فرمایا ہے کہ بچہ کو گالیاں نہ دو کیو نکہ گالیاں دینے پر فرشتے کتے ہیں ایساہی ہو جائے اور وہ ہو جاتا ہے۔ \* ملل

اس کامیہ مطلب ہے کہ فرشتے اعمال کے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ جب چھ کو کما جاتا ہے کہ توبد ہے تو وہ اپنے ذہن میں میر نقشہ جمالیتا ہے کہ میں بد ہوں اور پھروہ ویسانی ہو جاتا ہے۔ پس پچہ کو گالیاں نہیں دینی چائیس بلکہ اچھے اخلاق سکھانے چائیس اور پچہ کی تعریف کرنی چاہیئے۔

آج صبح میری لڑی پیر مانگنے آئی۔ جب میں نے پید دیا تو بایاں ہاتھ کیا۔ میں نے کماید تو ٹھیک نہیں، کمنے گلی ہاں غلطی ہے چر نہیں کرول گی۔ اے غلطی کا احساس کرانے سے فوراً احساس ہوگیا۔

(۱) پچہ میں میں کی عادت نہیں پیدا ہونے دیئی چاہئے۔ اگر پچہ کسی بات پر میں کرے تو اس کا علاج ہیہ ہے کہ کسی اور کام میں اُسے لگا دیا جائے اور میں کی وجہ معلوم کر کے اُسے دور کیا جائے۔ (۱) پچہ سے ادب سے کلام کرنا چاہئے۔ پچہ نقال ہو تا ہے ، اگر تم اُسے تو کمہ کر مخاطب کرو کے تو وہ بھی تو کے گا۔

(۱۸) بچہ کے سامنے جھوٹ ، تکبراور ٹرش روئی وغیرہ ند کرنا چاہئے ، کیونکہ وہ بھی یہ باتیں سیکھ لے گا۔ عام طور پر مال باپ چیہ کو جھوٹ ، و نا سمحاتے ہیں۔ مال نے بچہ کے سامنے کوئی کام کیا ہو تا ہے طرجب باپ پوچھتا ہے تو کمد دیتی ہے تیں نے نہیں کیا۔ اس سے بچہ میں بھی جھوٹ بولنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا میہ مطلب نہیں کہ بچہ کی غیر موجودگی میں مال باپ میہ کام کریں بلکہ میہ مطلب ہے کہ جو ہروفت اِن عیول سے نہیں چ کتے وہ کم سے کم بچول کے سامنے ایسے فعل نہ کریں تا مرض آگے نسل کو بھی جٹناء نہ کرے۔

ال وجہ سے جھوٹ کی بھی عادت پیدا ہوتی ہے اور نشہ پننے والا اندھاؤھند تقلید کاعادی ہوجاتے ہیں۔

اس وجہ سے جھوٹ کی بھی عادت پیدا ہوتی ہے اور نشہ پننے والا اندھاؤھند تقلید کاعادی ہوجاتا ہے۔

ایک فخص حضرت فلیفہ اول کارشتہ دار تھادہ ایک دفعہ ایک لڑے کو لے آیا اور کہتا تھا ہے۔

بھی میں اپنے جیسائی بنالوں گا۔ وہ نشہ وغیرہ پیتا اور نہ ہب سے کوئی تعلق نہ رکھا تھا۔ حضرت فلیفہ اول نے آپ کہا تم تو ترب ہو چک ہوائے کیوں خراب کرتے ہو، گردہ ہازنہ آیا۔ ایک موقع پر آپ نے آپ کی کام کیوں ہاری گئی ہے۔ اِس کے اس نے آپ نے آپ کوئی کام سیکھو۔ آپ کے سمجھائے سے وہ لڑکا آپ چھوڈ کر چھا گیا۔ مگر کچھ مدت ساتھ پچرتے ہو، کوئی کام سیکھو۔ آپ کے سمجھائے سے وہ لڑکا آپ چھوڈ کر چھا گیا۔ مگر کچھ مدت کے بعد وہ ایک اور لڑکا لے آیا۔ اور آگر حضرت فلیفہ اول سے کئے لگا۔ آب اِسے خراب کرو تو بانوں۔ آپ کے دعفرت فلیفہ اول بانوں۔ آپ کے مجھائے اول دیا جائے۔ حضرت فلیفہ اول بانوں۔ آپ کو مجھوڑ کو گھا گیا۔ کو مشرت فلیفہ اول آپ کے بیتیرا اس لڑکے کو سمجھایا اور کھا کہ مجھ سے دوبیہ لے اواور کوئی کام کرو، مگر آپ نے نہ بانا ہوں اور آپ خوس سے پوچھا اِسے تم نے کیا کیا ہے۔ تو دہ کئے لگا اس کوئیں نشہ پا تا ہوں اور آپ کو بھوڑ کے۔ غرض نشہ سے اقدام کی قوت اس میں ہمت ہی تمیں رہی کہ میری تقلید کو بھوڑ سے۔ غرض نشہ سے اقدام کی قوت اس میں ہمت ہی تمیں رہی کہ میری تقلید کو بچھوڑ سے۔ غرض نشہ سے اقدام کی قوت اس میں ہمت ہی تمیں رہی کے میری تقلید کو بچھوڑ سے۔ غرض نشہ سے اقدام کی قوت اس میں ہمت ہی تمیں رہی کوئی کیا ہے۔ قودہ کے گھا

جموت سب سے خطرناک مرض ہے کیونکہ اس کے پیدا ہونے کے ذرائع نمایت باریک ہیں اس مرض سے بچہ کو خاص طور پر بچانا چاہئے۔ بعض ایسے اسباب ہیں کہ جن کی دجہ سے ہر مرض آپ بی آپ مرض سے بچہ کو خاص طور پر بچانا چاہئے۔ بعض ایسے اسبانہ پر واز واقع ہؤا ہے وہ جو بات استاہے آپ بی آپ کی طب سنایا سنتا ہے آپ بی اُس کی ایک حقیقت بنالیتا ہے۔ ہماری بمشیرہ بچپن میں روز ایک لمی خواب سنایا کرتی تھیں۔ ہم جران ہوتے کہ روز اِسے کی مرح خواب آ جاتی ہے۔ آٹر معلوم ہؤا کہ سوئے کے وقت جو خیال کرتی تھیں وہ اُسے خواب سمجھ لیتی تھیں۔ تو بچہ جو چکھ سوچتا ہے اُسے واقعہ خیال کرتی تھیں وہ آب تھ اُسے جوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اِس لئے بچہ کو سمجھاتے میال کرتے مقاب اور آہستہ آہتہ اُسے جموث کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اِس لئے بچہ کو سمجھاتے رہانا چاہئے کہ خیال کرتے کہ موجہ اُس کے دیال کرتے کہ کے اچھی طرح ذہن فیال کی حقیقت بچہ کے اچھی طرح ذہن

نثین کردی جائے تو بچہ جھوٹ سے پچ سکتا ہے۔

(۲۰) بچوں کو علیحدہ بیٹھ کر کھیلنے سے روکنا چاہئے۔

(٢١) نظامونے سے روکنا جائے۔

(۲۲) بچر کو عادت ڈائن چاہئے کہ وہ بیشہ اپنی غلطی کا اقرار کریں اور اس کے طریق یہ بیس۔ (۱) اُن کے سامنے اپنے قصوروں پر پر دہ نہ ڈالاجائے۔ (۲) اگر بجہ سے غلطی ہو جائے تو اس سے اِس طرح ہدروی کریں کہ بچہ کو یہ محسوس ہو کہ میراکوئی شخت نقصان ہوگیا ہے جس کی وجہ ہوگیا ہے۔ دیکھوا س غلطی سے یہ نقصان ہوگیا ہے۔ یہ نقصان ہوگیا ہے۔ دیکھوا س غلطی سے یہ نقصان ہوگیا ہے۔ دیکھوا س غلطی سے بچائے کے لئے بچہ سے اس طرح گفتگو کی جائے کہ بچہ کو محسوس ہوکہ میری غلطی کی وجہ سے بال باپ کو تکلیف اُٹھائی پڑی ہے۔ مثلاً بچہ سے جو نقصان ہوا ہو وہ اس کے سامنے اس کی قیمت و فیرہ اوا کر سے اِس سے بچہ میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ نقصان کرنے کا شخبہ اچھا نہیں ہوتا۔ کفارہ نمایت گذہ عقیدہ ہے تکر میرے نزدیک بچہ کی اِس طرح تربیت کرنے کا نمایت ضروری ہے۔ (۲) بچہ کو سرزنش الگ کے جاکر کرنی چاہئے۔

(۲۳) بچہ کو پچھ ال کا مالک بنانا چاہئے۔ اس سے بچہ میں بیہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ (۱) صدقہ دینے کی عادت (۲) کفایت شعاری (۳) رشتہ داروں کی اماد کرنا مثلاً بچہ کے پاس تین پیدے ہوں تو اُسے کما جائے ایک بیسہ کی کوئی چیز لاؤ اور دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھاؤ۔ ایک بیسہ کا کوئی کھلونا خرید لو اور ایک بیسہ صدقہ میں دے دو۔

(۲۴۷) ہی طرح بچوں کامشتر کہ مال ہو۔ مثلاً کوئی تھلونا دیا جائے تو کماجائے۔ یہ تم سب بچوں کاہے، سب اس کے ساتھ کھیلوا در کوئی خراب نہ کرے۔ اِس طرح قومی مال کی حفاظت پیدا ہوتی

(۲۵) بچه کو آداب وقواعد تهذیب سکھاتے رہناچاہے۔

(۲۲) بچیہ کی ورزش کا بھی اور اُسے جفائش بنانے کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بات دنیوی ترقی اور اصلاح نفس دونوں میں کیسال طور پر مفید ہے۔

اخلاق اور روحانیت کی جو تعریف میں اوپر بیان کرچکا ہوں اس کے مطابق وہ ی بچہ تربیت یافتہ کملائے گاجس میں مندرجہ ذیل باتیں ہوں۔ (۱) ذاتی طور پر بااخلاق ہو اور اس میں روحانیت ہو (۲) دوسروں کو ایسا بنانے کی قابلیت رکھتا ہو (۳) قانونِ سلسلہ کے مطابق چلنے کی قابلیت رکھتا ہو (٣) الله تعالى سے خالص محبت رکھتا ہو جو سب محبتوں پر غالب ہو۔

سلے امر کامعیاریہ ہے کہ (ا) جب بچہ بڑا ہو تو امور شرعیہ کی لفظاً وعملاً وعقید تأپابندی کرے۔ (۲) اس کی قوت ادادی مضبوط ہو تا آئندہ فتنہ میں نہ پڑے۔ (۳) اس کا پٹی ضروریات د گر کہنڈال کے دائیں اس میں ان کی تقال میں کا دریک میں میں اس کا میں ان کی تعالیٰ میں اس کا میں میں میں میں م

زندگی کاخیال رکھنااور جان بچانے کی قابلیت رکھنا۔ (۴) اپنے اموال و جائیداد بچانے کی قابلیت کا جونااور اس کے لئے کو شش کرنا۔

دوسرے امر کامعیاریہ ہے :۔ (۱) اطلاق کااچھانمونہ بیش کرے۔ (۲) دوسروں کی تربیت اور تبلیغ میں حصہ لے۔ (۲۳) اپنے ذرائع کو ضائع ہونے نہ دے بلکہ انسیں اچھی طرح استعال کرے جس سے جماعت دوس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔

تیسرے امرلین قانون سلسلہ کے مطابق چلنے کی طاقت رکھنے کا بید معیار ہے:۔ (۱) اپنی صحت کا خیال رکھنے والا ہو۔ (۲) جماعتی اموال اور حقوق کا محافظ ہو۔ (۳) کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دو سروں کے حقوق کو نقصان پہنچ۔ (۴) تو می جزاء اور سزا کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو۔ چوشتے امر کا معیار یہ ہے:۔ (۱) گلام التی کا شوق اور ادب ہو۔ (۲) خدا تعالیٰ کا نام اُسے ہر حالت میں مؤذب اور ساکن ہنا دے۔ (۳) دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہے بگی الگ ہو۔ (۴) خدا کی عمیت کی علامات اس کے وجود میں بائی جا تیں۔

اب بچر کی تربیت کرنے کے بعد ہیہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جن میں گناہ پیدا ہو گیا اُن سے س طرح دور کرایا جائے؟ یہ کل بیان کروں گا۔

## خطاب حصرت خلیفة اسیح الثانی (فرموده ۲۸ دمبر۱۹۲۵ء برموقع جلسه سالانه)

تشهد تعود اور سورة فاتحد كى تلاوت كے بعد فرمايا :-

چونکد مجھے کھانی کی تکلیف تھی اس وجہ ہے کل کی تقریر اور آج کی تقریر کرنے ہے جو عورتوں میں کی گئی میرا گلامیٹھ کیا ہے لیکن احباب گھبرائیں نہیں اللہ تعالی جاہے تو اُن تک آواز پڑتے جائے گی۔

کیونکہ کیامعلوم ہے کہ کب وہ گھڑی آ جائے جس کے لئے انسان ساری عمرکوشش کر تارہتا ہے ا یک گفری الی آئتی ہے کہ اُس وقت ایک کلمہ انسان کو کافرے مؤمن بناویتا ہے۔اے شیطانی ے رحمانی بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہی دیکھ لو۔ آپ رسول کریم اللها اللہ کا گالفت میں انتہاء کو بہنچے ہوئے تھے گرایک بات ان کے کان میں ایسی پڑ گئی جس نے اُن کی حالت بالكل بدل دى۔ وہ رسول كريم الله الله الله كا حقل كے لئے نكلے كه انہيں معلوم ہؤا اُن كى انى بهن مسلمان ہو چکی ہے۔ اس پر وہ اپنی بهن کے ہاں گئے اور گھر میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے سا۔ خصہ میں آ کراندر تھی گے اور اپنے بہنوئی کو مارنے لگے۔ اس پر بہن پچانے کی تواس کے بھی چوٹ آئی۔ اِس حالت کو دیکھ کر اُن کے دل میں کچھ ندامت پیدا ہوئی تھی کہ بمن نے کما عراِتم ہم پر اس لئے ناراض ہوتے ہو کہ ہم نے ایک خدا کو مانا ہے یہ من کروہ سرے پاؤں تک کانپ گئے اور ا بن بمن ہے کماجو تم پڑھ رہے تتے وہ مجھے بھی ساؤ۔ اُن کی بمن نے کما۔ پاک ہو کر آؤ توسائیں۔ وہ نما کر آئے اور اُن کے سامنے قرآن کریم کی الاوت کی گئے۔ جے س کر اُن کے آنسو رواں ہو مح اور سيده مول كريم الله الله كال إلى آئ، آكروستك دى، جب معلوم وواكد عمروس و بعض نے کہاب دروازہ نہیں کھولنا جاہیے وہ سخت آدی ہی، نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت جمزہ نے کہا كه اكر مخالفت كى نيت سے آئے ہيں تو امارے ياس بھى تكوار ب- آخر رسول كريم الفاقظة في اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب سامنے آئے تو رسول کریم الالا ای نے فرمایا عمر اکب تک مخالفت کرتے رہو گے۔ اسپرانہوں نے کہائیں توغلامی کے لئے آیا ہوں۔ مسل آب دیکھوانہیں کس طرح بدایت نصیب ہوئی؟ اگر وہ اس مجلس میں نہ جاتے تو شاید عمرایمان سے محروم رہے۔ آپ لوگوں کے لئے سادا سال آرام کرنے کے لئے بڑا ہے اس لئے یہ چند دن کی تکلیف اُٹھا کر بھی خدا تعالیٰ کا کلام سننا چاہئے اور کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

و دسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا میں نے قر آن کریم کے ترجمہ کام مردع کیا ہؤا ہے اور ترجمہ کام شروع کیا ہؤا ہے اور خدا کے فضل سے ۲۰ دسمبر کو سور کو بقرہ کا ترجمہ ختم ہو کیا ہے۔ اور اُسید ہے کہ اس ساڑھ سات پاروں کی کہلی جلد شائع ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ احباب ذھاکریں۔ بغیراس کے کہ اس کام میں کوئی روک پیدا ہو میں اس کام کو سرانجام وے کر اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں اور تغیراور ترجمہ دوستوں تک پہنچاسکوں۔

تيسرى بات مَين بير كهنا چاہتا ہول كد كل مَين في مال مشكلات كى طرف جماعت كو توجه ولائى

می آج میں بہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان مشکلات سے گھرانا نہیں چاہئے کیو تکہ یہ بھی سلسلہ کی توائی کی ایک علامت ہے۔ ایک فرانسیں مصنف لکھتا ہے۔ میں نے بیسیوں کتابیں پڑھی بیل جن میں لکھا ہے کہ محد ( اللہ اللہ ایک ایک ایک کو کیا کروں جب کہ میں دیکھتا ہوں کہ محمہ (اللہ اللہ ایک کیا کروں جب کہ میں دیکھتا ہوں کہ محمہ (اللہ اللہ ایک کیا کہ ان کو کو کیا کہ میں بیٹھا ہوا جو چھوٹا ما کرو ہے اور مجید کے نام سے مشہور ہے اور جس کی چھت پر محجور کی منمنیاں بغیرصاف کئے بڑی میں اربار جس کر ایک ہوت کے بڑی میں جن جس اور جب بارش ہوتی سارا تن ڈھا نکنے کے لئے گڑا نہیں کرنا پڑتا ہے ، ایسے لوگوں میں جن میں سے کسی کے پاس بھی سارا تن ڈھا نکنے کے لئے گڑا نہیں میں مصنورہ کر رہا ہے کہ ساری ڈنیا کو میں سے کسی کے پاس بھی سارا تن ڈھا کہوں صفوں کے کہا ہمیں جب میں اس واقعہ کو دیکھا ہموں تو سب بائیں مقیر معلوم ہوتی ہیں۔

ای طرح جب حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام نے دعویٰ کیا تھائی وقت اُ مراء اور اور اور ارشاہ آپ کو جو کامیابی حاصل ہوئی وہ ضدا کا اور افتان ہو ہو جاتے تو کیو تکر ثابت ہو تاکہ آپ کو جو کامیابی حاصل ہوئی وہ ضدا کا فعل تعلق ان وہ تعلق ان اور آپ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کاسب سے بڑا دوست عور ملیہ الصلوة والسلام کاسب سے بڑا دوست اور آپ کے علم اور معرفت کاسب سے بڑا معرف مولوی مجمد حسین بٹالوی تھا۔ اس نے اعلان کر ویاکہ ان کا دماغ بگر گیا ہے۔ میں نے اسے بڑا معرف مولوی مجمد حسین بٹالوی تھا۔ اس نے اعلان کر ویاکہ آپ کا مقابلہ کیا۔ عرب اور عجم سے آپ کے خلاف فتو سے منگائے گئے مگر اور وہ وہ نیا کی استقدر کیا تھا تھیں کوئی آدمی تسیس اور ساری وئیا کے علاء مخالف نوا سے انکی کی طرف سے سائی وہے رہی اور ساری وئیا کہ علاء میرے ساتھ کوئی آدمی تسیس اور ساری وئیا کہ علاء میرے ساتھ کوئی آدمی تسیس اور ساری وئیا کہ علاء میری دشمن بن گئی ہے۔ محر میں اور ساری وئیا

"وُنِامِيں ایک نذر آما پر وُنیائے اُسے قبول نہیں کیالیکن خدا اُسے قبول کرے گااور بڑے زور آور حملوں ہے اُس کی سیائی طاہر کردے گا"۔ سست

میں اس آواز کا کس طرح انکار کر دول۔ اُس وقت گور نمنٹ بھی آپ کی مخالف تھی اور تمام لوگ بھی دشمن مینے گر نتیجہ کیا لکا؟ وہ ایک طرف تھا اور ساری وُنیا دو سری طرف۔ گرید استے لوگ اس کے شکار پکڑے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں اور یہ تو اس جگہ کا نظارہ ہے باہر لا کھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ میں بچھلے سال جب شام گیاتو دمشق کے ایک بڑے ادبیب نے جو ادب کے محدّد مانے جاتے ہیں مجھے تشخرے کہا۔ آپ مرزاصاحب کی کتابوں کی یمال اشاعت نہ کرس کیونکہ ان میں غلطیال ہیں اور لوگ ان غلطیوں کو دیکھ کر اُن سے بدخن ہو جائیں گے۔ میں نے کہا۔ لو میں یمان بیشا موں اور اس وقت تک یمال ہے نہیں جاؤں گاجب تک تمہارے اس وعویٰ کو باطل نہ کرلوں۔ تم حفزت میچ موعود کی کتابوں پر جو اعتراض کرنا چاہتے ہو کر بو۔ بیس ن کروہ کنے لگا۔ میں تو آپ کا خرخواہ ہوں میں آپ کامقابلہ کرنا نہیں جاہتا۔ میں نے کما ضرور کرواگر کرسکتے ہو۔ کمنے لگا۔ اس میں آپ کا نقصان ہو گا۔ چیں نے کمااگر ہم جھوٹے ہیں تو تمہارا فرض ہے کہ مقابلہ کرو اور اگر ہم سے ہیں تو تمهارے مقابلہ ہے ہمیں نقصان نہیں ہنچے گا بلکہ فائدہ ہو گا۔ مگر اُس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ پھر کنے لگاعرب ایک ہندوستانی کو مسیح موعود نہیں مان سکتے۔ بیس نے کما میں بیمال مشن قائم نے والا ہوں۔ ہم یمال جماعت قائم کریں گے تم زور لگالو۔ خدا کی قدرت ہم وہاں یا پنج ون کے لئے ہی گئے تھے۔ جب چلنے لگے تو ایک عالم کاجو عربی، فارسی پختر کی کاما ہر تعارات کے دس یجے کے قریب رقعہ آیا کہ میں ملاقات کی خاطر صبح ہے بیضا ہوں ممکن ہے اب بھی مجھے ملاقات کے لئے وقت نه ملے اس لئے میں اس رقعہ کے ذریعہ اطلاع دیتا ہوں کہ میں مرزاصاحب پر ایمان لے آیا۔ اب آب جهال جابس جھے تبلغ کے لئے بھیج دیں۔ اور اب تو دہاں جدارا وفد پہنچ گیاہے اور اس کے ذریعہ جماعت قائم ہو گئی ہے اور اُسی مخض نے جس نے کہا تھا کہ یہاں کوئی مخض نہیں مان سکتا کملا بھیجاہے کہ مجھ بربد ظفی نہ کی جائے میں بھی آپ کی مخالفت شیں کروں گا۔

پس آپ لوگ اپنی غوت اور کمزوری کاخیال نہ کریں۔ وہ فحض جو یہ سجھتا ہے کہ ہم اپنی غرت اور کمزوری کی وجہ سے کامیاب نہ ہوں گے وہ مشرک ہے۔ کیو نکہ وہ سجھتا ہے کہ سلملہ کا کام اُس نے کرناہے۔ پھرجو فحض اپنے آب کو ناکارہ سجھتا ہے وہ خدا تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے کہ اس علیم ہتی نے دنیا کو فتح کرنے کے لئے یہ ناکارہ ہتھیار پڑتا۔ اسے کون اچھا سپاہی کیے گاجو ٹوٹی ہوئی بنرون یا تلوار اُٹھا کر دشمن کے مقابلہ میں لکاتا ہے۔ پھرجس کو خدا تعالیٰ نے سلملہ کی خدمت کے کہنا وہ ناکارہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ وہ کام کا انسان ہے اور جے خدا تعالیٰ چُنتا ہے وہ ذلیل نہیں ہونا بالکہ وہی معرز ہے۔

میند کے ایک رئیس نے آج سے تیرہ سوسال پہلے کما تھا کہ میند کاسب سے معرّز دوہاں کے سب سے دور دوہاں کے سب سے دیال میں دایک کو میند سے لکال دے

گا۔ " علیہ اللہ تعالی اس کاؤکر کرتے ہوئے فرمانا ہے۔ وہ کہتا ہے عربت اس کے پاس ہے۔ عربت تو رسول کو مانے میں ہوتی ہے اس کے الفاظ کا نتیجہ یہ ہؤا کہ اُس کا بیٹا رسول کریم للفاظ کے پاس آیا اور آکر کئے لگائیں نے ساہے میرے باپ نے اس اس طرح کماہے۔ اس کی سزا ہیہ کہ اُسے قتل کیاجائے، مگریہ نہ ہو کہ کوئی اور قتل کرے۔ کی وقت شیطان جھے دھوکا دے کر اس کے ظاف بھڑکائے اس لئے اُس کے قتل کی خدمت میرے سپردکی جائے۔ مسلم یہ بیات من کر اُسے انی عربت کا اچھی طرح احساس ہوگیا ہوگا۔

. آپ لوگ اینے ذرائع ، علم ، حیثیت کی کمی پر نگاہ نہ رکھیں۔ یہ موجودہ جماعت جن ذرائع ہے بنی ہے وہ اس وقت کے ذرائع ہے بہت کم تھے اور جب لوگ کی لاکھ کو تھینچ کر سلسلہ میں لے آئے میں تو یہ کئی لاکھ کئی کروڑ کو کیوں نہ لائیں گے۔ تھوڑے ہی دن ہونے میں نے ایک رؤیا دیکھی کہ میں خطبہ بڑھ رہا ہوں جس میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہے کیونکہ اس وقت جو بوجھ جارے کندھوں پر ہے اس سے ہزار گئے نیادہ بوجھ ان کے کندھوں یر ہو گا۔ پس ہاری آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں دیکھیں گی کہ دنیا کی زبردست طاقیس اور قوتیں میہ نلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ اب احمدیت کو کوئی مٹانہیں سکتا۔ گرخد انعالیٰ ای پر راضی نہ ہو گاوہ جماعت کو اور بڑھا تا جائے گاجب تک کہ لوگ یہ نہ کمہ اُٹھیں کہ ڈنیا میں احمیت ہی ایک ند بب ہے۔ حضرت مسیم موعود علیہ السلام نے اِس زمانہ میں جبکہ آپ کے ساتھ ایک بھی آدمی نہ تھا فرمایا تھا کہ خدا تعالی نے مجھے خردی ہے کہ تمہاری جماعت اسقدر ترقی کرے گی کہ باتی اقوام دنیا ی اس طرح رہ جائیں گی جس طرح آج کل پرانی خانہ بدوش قومیں ہیں۔ <sup>۳۳</sup> پس پھی لوگ آج مانیں گے، کچھ کُل، کچھ برسوں، اس طرح روز بروز اور دن بدن جماعت برھتی جائے گی اور ساعت به ساعت اس کی قوت ترقی کرتی جائے گ۔ غریب، امیر، عام انسان و خواص و بادشاہ اور رعایا حضرت مسیح موعود پر ایمان لائے گی۔ یہاں تک کہ ساری دنیامیں یمی سلسلہ رہ جائے گااور ہاتی نداہب اس کے مقابلہ میں اس طرح ماند ہو جائیں گے جس طرح سورج کے سامنے ستارے ماندیژ جاتے ہیں۔

یہ خدا تعالیٰ کی فرمائی ہوئی ہاتیں ہیں جو پوری ہو کردہیں گی۔ پس ونیا کی بری سے بیزی رو کیس حمارے ایمانوں کو معتوانول میس کر سکتیں اور ہم لوگوں کی مخالفت سے مایوس میس ہو سکتے۔ جس مختص نے بید دیکھا ہوکہ ایک اسکیا انسان کے ذریعہ لاکھوں انسانوں کی جماعت بن مجمع ہے وہ آئندہ ترقی سے کیو تکرناامید ہو سکتا ہے۔ ہم ایسے بے ایمان نہیں ہیں کہ لاکھوں نشانات دیکھ کر اور خدا تعالیٰ سے بے شار وعدے پورے ہوتے و کیھ کریہ خیال کریں کہ ہم ونیا کو فتح نہیں کر سکیس ہے۔ بے شک ہم کرور ہیں، ہمارے پاس ظاہری سامان نہیں، ہم میں طاقت نہیں لیکن ونیا کو ہم نے فتح نہیں کرنا بلکہ خدا تعالیٰ نے کرنا ہے اور اس کو سب طاقیس حاصل ہیں۔ پس ہمیں مشکلات اور رکاوٹوں سے گھرانا نہیں چاہئے بلکہ خدا تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے پر پورا پورا وثوق ہونا چاہئے۔

آب بین اصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ گل یمال تک مضمون پینچاتھا کہ انسان کو پاکیزگی نفس اور طمارتِ تلب کس طرح میتر ہو سکتی ہے اور کونسے ذرائع ہیں کہ انسان بلوغت کو پینچ کر گناہ کوایئے نے دُور رکھے اور نیکی حاصل کر سکے۔

اس سوال کا جواب سے ہے کہ ونیا میں انسانی طبائع مختلف قسم کی ہیں۔ کوئی اونیٰ ہے اور کوئی ایس ہو سکتا ہے۔ ونیا ہیں ہی ویکھا جائے ہو آیک بیار ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ توہ بی لے تو دو گھنٹ میں اس کا نزلہ ہو تا ہے۔ اور کوئی دی میں میشما المار بی لے تو ای ہوتے ہیں کو کئی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ کئی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ کئی دن میں علاج کرانے کے بعد اجتھے ہوتے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو ہیں کہ مختلف لوگوں کو میتال کو کتلف قسم کی بیاری کے متعلق ڈاکٹروں کو مختلف لوگوں کو مختلف اوگوں کو مختلف اوگوں کو کتنف قسم کی بیاریاں ہوتی ہیں اور ان کو مختلف قسم کی علاج ہے افاقہ ہوتا ہے۔ یمی حال دیگر امرور میں بھی ہے چو نکہ انسانی قوتوں کے تفاوت قسم کی علاج ہے افاقہ ہوتا ہے۔ یمی حال دیگر امرور میں بھی ہے چو نکہ انسانی قوتوں کے تفاوت کو اور کی بیاری کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تیں اس فطرت کو بیش نظر کو کوئی کو اور کوئی ہیں۔ اس کو میتال کی کواور کوئی ہیں۔ اس کے مقال سے کو بیش نظر کوئی ہوں جو کئی کام لے سکے اور بھی بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تیں اس فطرت کو لیتا اور بھی میں طاقت ہوتی ہے کہ عشل سے کام لے سکے اور افرال کو حادی ارکھ سکے۔

سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی جائے کہ اسلام میں پاکیڑی اس کا نام نہیں کہ زبان پر اچھی باتیں ہوں یا اعمال اعظمے ہوں بلکہ اسلام میں اصل دل کی پاکیڑی ہے۔ جو انسان دل کا پاک نہیں وہ فدانعائی کے نزدیک پاک نمیں ہے۔ ایک فحض قطعاً کوئی گناہ نہ کرے مگراس کے دل میں گناہ اور پائی ہے اُلفت ہو اور گناہ کے ذکر میں اُسے لذت محسوس ہو تو وہ نیک اور پاگ نمیں کہلا سمی گا جب نئک اس کے دل میں بھی ہیں ہیا ہت نہ ہو کہ گناہ میں طوٹ نہ ہو۔ اِسی طرح کی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عادت کے ماتحت انہیں غصر آتا ہے مگر گال نمیں دیتے لین ان کا دل کمہ رہا ہوتا ہے کہ فلال انسان ہزا بد معاش اور شریع ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق ہم ہیے نہ کمیں گے کہ وہ پاکیزہ جی ملک کہ دو پاکیزہ جی گلہ کے کہ وہ اپنے گلہ کہ میں گئے کہ وہ اپنے گلہ کی جا ممال اور زبان ہوتی ہے۔ قرآن شریف بین خدا تعالی فرماتا ہے۔ و کو آلات اور ذرائع ہیں جن ہے پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن شریف بین خدا تعالی فرماتا ہے۔ و کا است ہو وہ علی خارید کی حالت ہو وہ بیان فرما دیاں خوا دی اس کا طاحت کو چھپاؤیا ظاہر کرو۔ یمال خدا تعالی نے کیا تھیں فرماتا ہے۔ و کا اس کا خارید کرے تین اس طرف ذرائع ہو کہ خدا تعالی فرماتا ہے۔ و کا اس کا خارید کرے گئے دو سری جگہ خدا تعالی فرماتا ہے۔ و کا اس کا خارید کرے گئے دو سری جگہ خدا تعالی فرماتا ہے۔ خدا تعالی فرماتا ہو وہ کیا ہو گئے ہیں گئے کہ ان کا خدارت کرے گئے کا کرا ہو گئی ہو گئے کہ اس کا خدارت کرے گئے کہ ان کا است ہے۔ خدا تعالی فرماتا ہو وہ کا سے خوا ہو کہ کرا ہو گئی کیا گئے کہ اس کا کہ کرا ہو گئی کہ کرا ہو گئی کہ کہ کا کہ کرا ہو گئی کرا گئی کے کہ کرا کہ کہ کہ کرا کہ کہ کہ کرا کہ کر

یہ بات سمجھانے کے بعد کہ اصل نیکی دل کی پاکیزگ ہے آب میں یہ بتا تا ہوں کہ جس فطرت

پر ذنگ ند ہو اس کے لئے گناہوں ہے بیچنے کے تین علاج ہیں۔ (۱) یہ کہ اُسے بدیوں کاعلم اور
نیکیوں کی خبر ہو۔ خواہ دل ایک فخص کو کہتا ہو کہ نیکی کرو لیکن اگر نیکی کا پید ہی نہ ہو تو گیا کرے گا

اسی طرح دل خواہ اُسے بڑائی ہے بازرہنے کی تحریک کرتا ہو لیکن اُسے یہ علم ہی ند ہو کہ فلال فعل

کا ارتکاب بڑائی ہے تو اس سے کیس طرح بی سے گا۔ پس ضروری ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ

اُسے کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ خالی کہی فعل کے کرنے یا کمی فعل کے ارتکاب سے بازرہنے کی

استعداد کائی نہیں ہوتی۔ مثلاً کمی فعض کی خواہش ہو کہ وہ اپنے دوست کو خوش کرے ، مگروہ

دوست بتا تا نہیں کہ کیس طرح خوش ہو سکتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ پس سب سے پہلے یہ ضروری

ہے کہ بدیوں کا علم اور نیکیوں کی خبر ہو۔

ہے کہ بدیوں کا علم اور نیکیوں کی خبر ہو۔

ا کی بات ہے کہ نوکر کو کمیں فلاں اسہاب اُٹھا کر اندر رکھ دو۔ نوکر رکھنے کے لئے مستقد ہو اور ہم نے اُسے کمہ دیا کہ رکھ دو لیکن اگر اُسے بیہ پتہ شمیں کہ کماں کماں رکھناہے تو وہ میز کی جگہ کر ہی اور کری کی جگہ میزر کھ دیگا ہمی حال اس شخص کا ہو سکتاہے جے نیکیوں کے کرنے اور بدیوں سے ڈیخنے کے مواقع کا علم نہ ہو۔ پس مواقع کا معلوم ہونا ہمی ضروری ہے۔

(٣) ميه معلوم ہو كه كونى بديال ميرے اندر ہيں جنہيں ميّس نے دُور كرنا ہے۔ جب تك اِس بات کاعلم ند ہووہ ایناعلاج کس طرح کر سکتا ہے۔ پس روحانی علاج کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ میرے اندر کیا کیا بریاں ہیں اور کون کون می نیکی کی میے تاکہ بدیوں سے بچوں اور نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اگر ایک فخص کے قلب میں زنگ اور تار کی اور أكادث نميں ہے تواوير كى باتيں معلوم ہونے يروہ نيك ہوجائے گا۔ جب تك إين كمزوريوں كاعلم نہ ہو کوئی انسان علاج نہیں کرسکتا۔ اور اگر معلوم ہو جائیں تو نمایت آسانی سے علاج کرسکتا ہے۔ آب میں اِن تیزوں باتوں کی موٹی موٹی تشریح بیان کرتا ہوں۔ اقل میں بدیوں اور نیکیوں کے علم کولیتا ہوں۔ میں نے دیکھاہے بہت لوگ اپنے موجود ہیں کہ اُن میں استعداد ہے کہ نیک ہو جائیں گرانہیں بدیوں اور نیکیوں کا پیتہ نہیں ہوتا۔ کئی لوگ مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں ہے بھی کتے ہیں۔ کیاہم میں (ا) فتق و فجور ہے (۲) ظلم ہے (۳) ہم لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں (٣) جمعوث بولتے ہیں (۵) زنا کرتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہم میں کونسی پرائی ہے۔ کویا جن میں پیہ باتیں نہ ہوں وہ سجھتے ہیں ان میں کوئی عیب نہیں ہے اور لوگ یہ پانچ عیب شرعی قرار دیا کرتے ہیں محویا اس سے زیادہ عیب نہیں۔ حالا تکہ یہ لسباسلیا۔ چاتا ہے اور عیب سینکڑوں تک پینچتے ہیں۔ اس وقت اِن سب کابیان کرنامشکل ہے۔ وقت کے لحاظ ہے بھی اور یوں بھی کہ بعض عیب انسان کے علم سے اور ہوتے ہیں اور ایسا انسان جے سب عیوب کاعلم تھاوہ محمد اللطافظیّ بی کی ذات متنی اور انسانوں کو بھی عیوب کی اطلاع دی جاتی ہے تکراسقدر علم نمی انسان کو نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے جس قدر رسول كريم للفلطية كو تقاـ

ایک دفعہ میں نے رؤیا میں دیکھا کہ میں ایک دوست کو سمجھارہا ہوں کہ ورزش نہ کرنا بھی گناہ ہے محربوں ہم اسے گناہ نہیں کتے۔ لیکن ایک انسان جس کی زندگی پر لاکھوں انسانوں کی زندگی کا مار ہواگر وہ اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے۔ مجر رسول اللہ اللہ کا تنظیماتیا ہے بڑھ کرکون ہمادر ہو سکتا ہے محربیک میں آپ کی حفاظت کے لئے پہرہ ہو تا تھا اور آپ کے تھرب بھی پہرہ ہوتا تھا۔ کوئی کے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت دو سروں سے مقدم سیجھتے تھے گر ایسا کرنا ضروری تھا کیو نکہ آپ کی حیات سے دنیا کی زندگی وابستہ تھی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام کس طرح تائم ہوتا؟ تو بعض انسانوں کا آرام اور صحت کا قائم رکھنا نیکی ہوتی ہے۔ اس کے طلاف کرنا گناہ ہوتا ہے۔ شخ عبدالقادر صاحب جیلائی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ جھے پر اس کے طال ہی آئی ہیں کھاتا اور جب تک خدا بھے نہیں کہتا کہ میری جان کی تھم کیڑا پہن تو میں نہیں پہنتا ہوں اس کا کی مطلب ہے کہ اس مرتبہ کے انسان کو خدا کہتا ہے کہ اپنی خاطر نہیں میرے لئے ہیں کا مرا تو وہ کرتا ہے۔ کیونکہ وہ سب پچھ خدا کے لئے کر دہا ہوتا ہے۔ پس گنا ہوں کے اس قدر معادر ج ہیں کہ انسان کی حالت کے ماتھ ماتھ ان کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے اس کئے صوفیاء کتے ہیں کہ ابرار کے

آب میں موٹی موٹی تشریح بدیوں کی کرتا ہوں۔ اول وہ بدیاں جو ذاتی ہوتی ہیں یعنی جن کا اثر انسان کے ایسے نفس مریز تاہے۔

(۲) وہ بدیاں جو دو سرول ہے تعلق رکھتی ہیں۔ لیخی اُن کا اثر انسان کے اپ نفس پر بی منیں پڑتا بلکہ وو سروں پر بھی اُن کا اثر ہو تاہے۔

(س) دوبدیاں جو قوی ہوتی ہیں۔ یعنی قوم کی حیثیت کو مذظرر کھتے ہوئے دوبدی ہوتی ہے۔

(4) وہ بریال جو خداتعالیٰ سے تعلق رکھتی ہیں۔

اس کے مقابلہ میں نیکیوں کی بھی چار فتسمیں ہیں (۱) وَاتَّی نیکیاں لِیتی جن کا اثر انسان کی اپنی ذات پر بڑتا ہے۔ (۲) وہ نیکیاں جو دو سروں ہے بھی تعلق رکھتی ہیں لیتنی جن کا اثر دو سروں پر بھی پڑتا ہے (۳) قومی نیکیاں جو بحثیث قوم نیکیاں سمجھی جاتی ہیں (۴) وہ نیکیاں جو خدا تعالیٰ ہے تعلق رکھتی ہیں۔

آب مَیں اُن بدیوں کو بیان کرتا ہوں جو ذاتی بدیاں ہیں اور ان کی موٹی موٹی بدیوں کی لِسٹ دیتا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں آنے ہے ان ہے بچنے کی طاقت پیدا ہو۔ ان ہے آگے جو بدیاں ہیں وہ المام کے ذریعہ بتائی جاتی ہیں۔

ا) کھر۔ لین این لئس میں اپنے آپ کو بڑا سمحنا۔ کی ادر پر فاہر کے بغیرایک فحض این سمجناہ کہ تیں بڑا آدی ہوں تو بیات اس کے لئس کوطمارت عاصل کرنے سے

روکتی ہے (۲) سفلہ بن۔ بازارول میں آوارہ طور پر چرنایا بیٹھنااور ذلیل پیشے افتیار کرتا۔ یہ بھی تفس کی بدی ہے اور اس کی وجہ ہے بھی اعلیٰ ترتی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کوئی اپنی حالت اور پیشے نہ بدلے گا۔

(۳) جلد بازی کسی کام کو بے سوچے سمجھے جلدی میں افتیار کرلینا۔ اس کا نقصان بھی افتیار کرنے والے کو 6 کی ٹیٹیا ہے۔

(۴) بد ملنی۔ لیتن دوسرے کے متعلق میہ خیال کرنا کہ وہ ایساہے دیساہے خواہ اس پر اِس خیال کو بھی طاہر نہ کرے حتیٰ کہ مرجائے گر پھر بھی میہ گناہے۔

(۵) ناجائز محبت ، خواہ دل میں ہی رکھے اور کسی کو نہ بتائے تو بھی ہید بدی ہے۔

(۱) کینه، بینی دل میں یہ خیال رکھنا کہ فلاں کو نقصان پہنچاؤں گا۔ چاہے عملاً بھی بھی نقصان نہ پہنچائے۔

( ) بُرُودل - بُرُودل كاول ميں پيدا ہونا كناه ب خواه أسك اظهار كا بھى موقع آئے ياند آئے۔

(۸) حسد۔ لینی دو سرے کے متعلق میہ خیال کرنا کہ اس کی چیز جاتی رہے اور مجھے مل

(٩) بے صبری لین مصائب بر گھبرا جائے اور جو کام اسے کرنا ہو وہ نہ کرسکے۔

(۱) دوں ہتی، انسان اپنے لئے برنے مقصد قرار ند دے بلکہ چھوٹے چھوٹے قرار دے یہ پڑائی بھی بڑی جاتی کاموجب ہوتی ہے۔ یہ خصوصاً بادشاہوں اور امراء کے لئے سخت جاتی کا باعث ہے۔ کیونکد اُن کی کم ہتی ہے اُن کی رعالیا بھی کم ہمت ہو جاتی ہے۔ حضرت مسج موجود علیہ الصلوٰۃ والبلام نے کیا جیب تک بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں

> تیرے بند کی بی قتم میرے پانے احمد تیرے برھنے سے قدم آگے برحلیا ہم نے میں

لین نونے (محمد اللطاطیة) ترتی کی تو ہم بھی آگے برھے۔ پس امراء کے لئے دوں ہمتی بہت بزا مناہ ب ادر عوام کے لئے بھی گناہ ہے۔

(۱۱) چاپلوی - یوننی کمی کو خوش کرنے کے لئے باتیں بنانا چاپلوی ہے۔ امراء کے نوکروں میں بیدی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

(۱۲) ناشکری اس سے دل میں کمی کے احسان کی قدر نہ ہونامراد ہے۔

(۱۳) بے استقلالی – ایک کام اختیار کرنا اور بغیر سرانجام دیتے چھوڑ دینا بے استقلالی ہے۔

(۱۴)ستى-اس كى وجدسے انسان كام بى نبيس كرتا\_

(۵) غفلت الزام) حق کا افکار الکار کوت کے اقرار کی جرأت کافقدان۔

( ۱۸) ناجائز نزاکت، لینی وه وجود جنمیں نزاکت نه کرنی چاہیے، وه کریں یا کوئی اس حد تک

نزاکت کرے کہ عمل سے ناکارہ ہو جائے۔

(۱۹) جمالت\_ یعنی علم حاصل نه کرنا\_

(۲۰) حرص – اس میں مبتلاء ہونا بھی بڑائی ہے۔

(۲۱) ریاء۔ یعنی لوگوں کو د کھانے کے لئے کام کرنا۔

(۲۲) بدخوای ول میں دوسرے کے نقصان کی خواہش رکھنا۔

(۲۳) بست بار بیشنا فرا مشکل کا سامنا ہؤا اور کام چھوڑ دیا۔ یہ بھی خاص طور پر امراء کی بدی ہے۔

(۲۳) بدی ہے محبت یعنی بدی کو دیکھ کربرانہ منانابھی گناہ ہے۔

(٢٥) مرضم كانشه بهى بدى إلى الله المون المنك أسوار علي وحقر سب

چزیں شامل ہیں۔

بعض چیزیں اسی بیں جو غذاء کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں جیسے چاہے ہے۔ اگر اس کی الیکی عادت ہو کہ چھوڑنے پر صحت پر اثر پڑے تو اس کا استعمال بھی پرائی ہے۔ ہو سکتاہے کہ ایک وقت یہ ضرورت پیش آئے کہ انسان ڈور وراز ویمانوں میں تبلغ کے لئے جائے اس وقت اگر ساوار وہ اٹھالے جائے اور چائے کا انتظام کرنا چاہے تو یہ ایسابو جھ ہو گاجس کی وجہ سے وہ بہت مشکلات میں جٹاء ہو گا۔ جو نکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک مسلمان سابتی ہے اور جہاں بھیجا جائے نور آ چلا جائے اس لئے وہ اس تھی عادت ہیں ہے۔ یہ سائے اس لئے وہ اس تھی عادت ہیں ہے گئی سرائی ہو رکاوٹ کا باعث بین سکتی ہیں۔ یہ نے گئی رفعہ سائے ہے۔ ایک وقعہ ایک سفریں ایک پٹھان کی نسوار ختم ہو گئی تو اس نے ایک سفیری سے نمایت کیاجت ہے ساتھ یو چھاکیوں بھی تمہارے پاس نسوار ہے۔ یہ ویکھ کر بیس نے کمانے نسوار ہے۔ یہ ویکھ کر بیس نے کمانے نسوار ہے۔ یہ ویکھ کر بیس نے کمانے نسوار

یمال کئی لوگ آتے ہیں جنہیں حُقّہ کی عادت ہوتی ہے بھروہ اس کی وجہ سے کئی فوا کد ہے محروم رہ جاتے ہیں۔ ابتداء میں ہمارے ایک رشنہ دار تھے جو حضرت مسح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت خالف تھے۔ اور جو لوگ یہاں آتے وہ انہیں گمراہ کرنے کی کو مشش کرتے رہتے تھے۔ ان
کی عادت تھی کہ اپنے حتی میں چارہائیاں بچھا کر حقد رکھ دیتے لوگ حقد کو دیکھ کر جاتے اور وہ گراہ
کرنے کی کو مشش کرتے اور کہتے ہم ان کے دشتہ دار ہیں اور ان کے طالت سے واقف اگر کوئی
بات ہوتی تو ہم نہ مان لیلتے۔ اس طرح کئی لوگوں کو ٹھو کر لگ جائی۔ ایک دفعہ ایک احمدی آیا اور
حقہ چینے ان کے پاس چلا کیا۔ اُسے پہلے تو حضرت مسج موجود علیہ الصلوة والسلام کے طلاف باتیں
مناتے رہے لیکن جب وہ خاموش بیشا رہا تو پھر اس کے سامنے حضرت مسج موجود کو گالیاں بھی
دیں۔ اس پر بھی وہ کچھ نہ بولا۔ آخر اُسے کہنے گئے تم کس سوچ ہیں ہو کیوں کوئی بات نہیں
کرتے؟ وہ کہنے لگا۔ تیم اس سوچ ہیں ہوں کہ حقد کی خبیث عادت بھے یہاں لاگی۔ اگر یہ نہ ہوتی
تو تیس نہ یہاں آتا اور فہ حضرت صاحب کے طاف باتیں سنتا۔

اس وقت میں صمنایہ کمہ ویتا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی کی باداس طرف توجہ ولاچکا ہوں کہ مُقد بست کندی چربے ای طرح دو سرے نقے بھی سخت مُیٹر ہیں ان کو ترک کرویتا چاہتے۔ یعنی نقے ایسے ہیں جن کی وجہ سے جموث کی عادت پڑتی ہے۔ میں ان کے نام نہیں لیٹا تا کہ جو ان کے عادی ہیں ان کے نام نہیں لیٹا تا کہ جو ان کے عادی ہیں ان کے متعلق ید خلی نہ پیدا ہو۔ مگر ہیا ہات بالکل بچی ہے بعض نشوں سے اصحاب پر خاص اثر بڑتا ہے اس لئے کمی نشہ کی بھی عادت نہیں ڈالنی چاہئے۔ بھے کمی چڑکی عادت نہیں ہوتی۔ بھے می پڑکی عادت نہیں ہوتی۔ بھے میں بیاری کی وجہ سے افیون دیتے تھے۔ چہ ماہ متوا تر دیتے رہے مگر ایک دن نہ دی تو والدہ صاحب فرماتی من نہ دی تو والدہ ہوا۔ اس پر حصرت صاحب نے قربالی۔ خدا نے چھڑا دی سے تو آب نہ دو۔ تو میں ہر چڑجو استعال کرتا ہوں اگر چھوڑ دوں تو کوئی تنکیف نہیں ہوتی لیکن بادی دو۔ ان میں ہر چڑجو استعال کرتا ہوں اگر چھوڑ دوں تو کوئی تنکیف نہیں ہوتی لیکن بادی دو۔ ان میں ہو جائے۔ مؤمن کو کمی چڑے نشہ کی عادت نہ ڈالنی چاہئے ہے مہم کہمی مجمی بینا چھوڑ دوتا کہ عادت نہ ڈالنی چاہئے ہے موالے ہے موالے ہوگر کی عادت نہ ڈالنی چاہئے ہے ہوگر کے دور پر ہوتا ہے کہمی کمی بینا چھوڑ دول کو کارت نہ دو جائے۔ مؤمن کو کمی چڑے نشہ کی عادت نہ ڈالنی چاہئے ہے کہ کروں کو کارت نہ دوالنے چاہئے ہے دور ہوتا ہے کہمی کمی بینا چھوڑ دیں کی عادت نہ ڈالنی چاہئے ہے ہو کہا ہے۔

(۲۷) دوسروں کو حقیر سمجھنا۔

(٢٧) ولى عدادت عدادت كاخواه اظهار نه كياجائه اور دل مين ركھي جائے توبيہ بھي بڑائي

(۲۸) دو سرول پر اعتباری کرنا۔ انسان دو سرے کے سپرد کوئی کام کر تا ہؤاؤر اے۔

(۲۹) طمع۔ یہ بھی قلبی بدی ہے۔

(۳۰) مدے زیادہ غم کرنا بھی بدی ہے۔ لینی انسان غم کو انٹا پڑھائے کہ اس کی عملی طاقتوں کو مضحل کر دے۔

(٣١) مدے زیادہ خوشی بھی بری ہے۔

(٣٢) بے تعلق باتوں میں دخل دینا۔ ایک باتیں جن سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو خواہ مخواہ کود

پ<sup>ر</sup>نا بھی بدی ہے۔

(۳۳) ہلکا پن۔ جس سے مراد نیادہ پاتیں کرنا ہے۔ جب کسی انسان کو ذیادہ پاتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے تو دو ہے سوچے سیجے جواب دیتا ہے۔

(٣٢) سنگ دلي ليني رحم نه مونانجي ايك بدي ہے۔

(٣٥) دو مرول کو ایذاء رسانی میں لذت محسوس کرنا۔

(٣٤) أسراف (٣٤) خود كشي

(۱۰۸) وہ جھوٹ جس میں کسی کا نقصان نہ ہو۔ کئی لوگ بے فائرہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ میں وہ بدیاں بیان کر؟ ہوں جو دو سری مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ دو قسم کی ہیں۔ اول وہ بدیاں جو انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوم وہ بدیاں جو انسانوں کے سوا دو سری مخلوق سے سے تعلق رکھتی جر،۔

ایک دوست پوچھتے ہیں۔ حقّہ چھوڑنے کی تزکیب بٹاؤ۔ حقّہ کی نسبت افیون چھوڑنے میں زیادہ تنگیف ہوتی ہے۔ ایک دوست تھے جنہوں نے بست سال افیون کھائی۔ جب وہ چھوڑنے گئے تو ڈاکٹر نے کک تو ڈاکٹر چھوڑ دی۔ اس پر چند دن انہیں تو ڈاکٹر نے کہا دی کے بھراز دی۔ اس پر چند دن انہیں تنگیف رہی گران کی صحت انچی ہو گئی۔ نشے چھوڑنے کے کچھ علاج تو آگے بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت مضمون کو خراب کے بغیرجو بتاسکا ہوں وہ یہ ہے کہ چھوڑدو۔

وسیتے پر بی پھوٹر ویتا۔ نئ گالی دلوانے کی کیا ضرورت تھی۔ گروہ ہروفعہ یمی کمتاجاتا کہ اب گالی دو تو سرچھوڑ دوں گا۔ آگے سے دو سرا کمتا۔ سو دفعہ گالی دوں گاگر دیتانہ تھا۔ میں اس دقت آٹھ سال کا پچہ تھااور اس نظارہ کو دکھی کر دہاں کھڑا ہو گیا تھا گر بادجو داس انظار کے کہ ایک گالی دے اور دو سرا سرچھوڑے کچھ بھی جیچہد ن لکتا بلکہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی اپنی وکان پر چلے گئے۔ اور اُس دفت ایک نے دو سرے کو بھر گالی دی اور دو سرا باہر آگر بھر کئے لگا کہ اب گالی دو تو مزا پچھائی۔ بست دیر سک نے دو سرے کو بھر گالی دی اور دو سرا باہر آگر بھر کئے لگا کہ اب گالی دو تو مزا پچھائی۔ بست دیر سک حدو ای علامت ہے اس طرح سزایس صد سے زیادہ مختی کرنا بھی چچھورا پن ہے یا ذرا کی سے تکلیف پچتی اور شور مجادیا ہیں بھی چچھورا پن

ئیں نے دوران تقریر میں سوال کرنے سے روکا ہؤا ہے۔ گریہ مضمون چو نکہ اہم ہے اِس لئے بعض سوالات جو دوستوں نے کئے ہیں اُن کے جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں ایک دوست پوچھتے ہیں کہ کونے پیٹے ذلیل ہیں۔ اس سوال کے ذریعہ دہ جھے ایک دلدل میں تھسیٹ کرلے جانا چاہتے ہیں جس میں میں جانا نمیں چاہتا۔ مگرمیں اُن کو جواب نہ دینا بھی نمیس چاہتا۔ اس لئے ہتا تا ہوں کہ دو پیشے ذلیل ہیں جو انسان کی موجودہ حالت ہے آئندہ ترقی میں دوک پیدا کریں۔

ایک سوال بید کیا گیا ہے کہ خُقتہ پینے والے کی وصیت منظور ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بیہ چو نکسہ پیچیدہ سوال ہے اس لئے اس وقت اس کاجواب نہیں دیتا۔

ایک سوال میہ پوچھاگیاہے کہ طمع اور حرص میں کیا فرق ہے۔ اس کاجواب میہ ہے کہ طمع تو بید ہے کہ انسان دو سرے سے اُمیر رکھے کہ فلال چیز تھے دے دے۔ اور حرص میہ ہے کہ فلال چیز مل جائے خواہ کمیں سے مل جائے۔

(۵) گالیاں دینا۔ اے ہر مبگہ کے لوگ برائی سیجھتے ہیں۔ لیکن ہنجاب میں رواج ہے کہ بیجہ ہے کہتے ہیں کہ ظلال کو گالی دو اور جب وہ گالی دیتا ہے تو ہنتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک معراج گالی رینائ ہے۔ یہ واقعہ میں نے خود بھی دیکھاہے۔

(۲) لعنتیں ڈالنا(۷) ہد دُعا۔ لعنت اور بد دُعا میں میں نے فرق کیاہے اور وہ یہ ہے کہ بد دُعا انسان کی جسمانی عالت کے متعلق ہوتی ہے اور لعنت روحانیت کے متعلق ہوتی ہے۔ مثلاً جب کوئی یہ بد دُعا دیتا ہے کہ فلاں مرجائے تو یہ بد دُعاہے اور جو کمتاہے فلاں پر لعنت ہو۔ اس کا یہ مطلب ہو آ ہے کہ اُس کاول نایاک ہو جائے۔ میں اس سے وہ لعنت متنتیٰ کر تا ہوں جو ید وُعاکے طور پر نمیں بلکہ اظہار واقعہ کے طور پر ہوتی ہے اور وہ نبی کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ وہ بد وُعاشیں ہوتی بلکہ اس پات کااظہار ہوتا ہے کہ جس پر لعنت کی جاتی ہے اس کاول ناپاک ہوگیاہے۔

(٨) خيانت كسى في مال ديا- تو أس واليس ند ديا يا بوراند ديا-

(۹) افشاء راز۔ کسی کا کوئی راز معلوم ہؤا تو آے ظاہر کر دیا۔ گریہ کبھی بدی نہیں بھی رہی۔ مثل بھی رہی۔ مثل ایسی۔ مثل کسی دوسرے کو نقصان پنچ سکتا ہو تو آئے راز افشاء کرنا بڑا نہیں ہو تا۔ مثلاً کسی کو معلوم ہو کہ ایک شخص کا ارادہ ہے کہ ذید کو قتل کر دے۔ اب آگر ذید کو میات بتادی جائے تو یہ بدی نہیں ہوگی بلکد اس کا چھپانا ہی ہوگا۔ ای طرح مکومت کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے اُئے بدنام کرتا ہے یا اُئے نقصان پنچانا چاہتا ہے تو جس کو میں راز معلوم ہو اُس کا فرض ہے کہ ذمہ دار آدمیوں تک یہ بات پنچائے۔

(۱۰) چنل خوری (۱۱) بشاشت ہے نہ ملنا۔ اس سے دو سرے کے قلب پر بڑاا ثر پڑتا ہے اور تعلقات محبت قطع ہو جاتے ہیں۔

(۱۲) ناداجب طرفداری \_ دو آدی لژرہے ہوں اُن میں ایک دوست ہو تو اس کی پیجا صابت کی جائے۔

(۱۳) دھو کا بازی (۱۳) بکل (۱۵) ظلم (۱۲) ظاہری ناشکری لینی جس کا احسان ہو اس کے متعلق سیر کمناکہ اس نے بھی احسان نہیں کیا۔

(۱۷) غلاظت (۱۸) غفلت، (۱۹) جھگزا (۴۰) فساد۔ میں ان کی تشریح چھوڑ تا ہوں کیو نکہ لوگ یہ ہاتیں جانتے ہیں۔

(۲۱) شور مجانا۔ بازاروں میں کھڑے ہو کرشور مجانایا اجتماع میں اِدھراؤھر کی باتیں کرکے شور پیدا کرنا۔ اور کام کرنے والوں کے کام میں حرج پیدا کرنا بھی ایک بہت بڑا عیب ہے۔ اہل یو رپ کو غَمِّ نے دیکھا ہے اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ مجانس میں جو نمی ایک طرف سے خاموشی نشروع ہو سب خاموش ہو جاتے ہیں اس لئے کہ جو خاموش ہو گئے انہیں ہماری آوازے تکلیف نہ پہنچے۔

(۲۲) ایذاء رسانی (۲۳) جبر (۲۳) ڈاکہ ، (۲۵) قبل (۲۷) چوری۔ میں: تظار کررہا تھا کہ اس کے متعلق بی کوئی سوال آئے۔ چنانچہ ایک دوست سوال کرتے ہیں کہ لوگ مراسم دوستانہ ا کے طور یر چوری کرتے ہں۔ چنانچہ بعض گاؤں میں دستورے کہ ایک دوسرے کا مال نچرا لیتے ہیں۔ یہ بھی پڑائی ہے۔

(۲۷) مارپیک (۲۸) فخربے جا (۲۹) بهتان لگانا (۳۰) نبیت کرنا (۱۳۱) عیب چینی کرنا عیب چینی اور نیبت میں فرق ہے اور وہ بیر کہ فیبت کے معنے ہیں کسی کی بدی لوگوں میں بیان کرنا ہا کہ وہ ذلیل ہو اور چال خوری سے کہ اگر کمی مخص کے متعلق کوئی مخص کوئی بڑی بات بیان

کرے تو اُسے جا کر بتانا اور ان کی آئیل میں لڑائی کرانا۔ (۳۲) عیب لگانا (۳۳) تحقیر کرنالوگوں میں ذلیل قرار دینا (۳۴) نام دهرنا جیسا که ہمارے

ملک میں لوگوں کے مختلف قتم کے تام زکھ دیئے جاتے ہیں۔

(۳۵)استهزاء کرنالیعن حقیراور ذلیل کرنے کے لئے نہی تسنو کرنا۔

(٣٦) منہ ج انا بحوں اور غورتوں میں بیہ بہت عادت ہوتی ہے۔

(۳۷)منصوبہ بازی کرنا۔ یعنی یہ سوچنا کہ فلاں کو کس طرح نقصان پہنچاہا جائے.

(٣٨) تعذیب یعنی بجائے سزا کے ذکہ دینا

(٣٩)غصه بونا وه غصه جس کااظهار کیاجائے۔

(۴٠) انقام میں شدت یعنی جتنا انقام لینا جاہے اس سے زیادہ لینا۔

(۴۱) رشوت لینا (۴۲) رشوت دینا (۴۳) سود لینا (۴۳) سود دینا۔ پیه موثی موثی بدیاں ہیں جو دو سرے انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔

آب میں وہ بدیاں بیان کرتا ہوں جو انسانوں کے علاوہ دو سری مخلوق ہے تعلق رکھتی ہیں:۔

(۱) بد بودار چیزس استعال کرنا۔ رسول کریم الفاقائی نے فرمایا ہے۔ بد بودار چیزس کھانے ہے

ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ایسے انسان کے پاس نہیں آتے۔

(٢) بلا وجه گھر میں کُتَّا رکھنا، رسول کریم الشاہائی نے فرمایا ہے جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے

آب میں وہ بدیاں بیان کر تا ہوں جو دو سرے جانوروں سے تعلق رکھتی ہیں:۔

(۱) جانوروں کو بلاوجہ مارنا

(٢) جانوروں سے زیادہ کام لیٹا۔ اس بڑائی میں عام طور پر زمیندار جتلاء ہوتے ہیں۔ وہ جانور سے کام لیتے رہتے ہیں اور جب وہ کام دینے کے ناقابل ہو جاتا ہے اور مرنے لگتا ہے تو ندیج والوں کے پاس ﷺ ویتے ہیں۔ میرا بیہ مطلب نہیں کہ ذن ٔ کرنا ناجائز ہے بلکہ بیر کہ اس طرح کام لیزا کہ وہ تکلیف ہے کام کے ناقابل ہوجائے ہی ناجائز ہے۔

سیست م است ماہ اور بیٹ میں ہو ہوں۔ (۳) جانوروں کو کھانا کم دینا اور کام نیادہ لیتے رہنا۔ اس بڑائی میں زمیندار نہیں جٹلاء ہوتے دوسرے ہوتے ہیں۔ زمینداروں کو تو دیکھائے کہ وہ خود بھوکے رہیں گے گرجانوروں کے چارے کا ضرور انظام کریں گے۔ جمعے زمینداروں کا میہ فقرہ بہت پہند آتا ہے کہ جب قحط پڑتا ہے تو بہ خمیں کہتے۔ ہمارے کھانے کے گئے کچھے نمین رہا۔ بلکہ ہیہ کہتے ہی چارہ نمیں ملا۔

(٣) بيار جانور كاعلاج نه كرنا-

(۵) جانوروں کی تعذیب، واغ دیئا۔ رسول کریم الطفائق نے ایک وفغہ دیکھا ایک گدھے کے منہ پر نشان لگا ہؤا تھا۔ آپ نے فرمایا: یهال مت لگاؤ کیونکہ اس جگہ جس نیادہ تیز ہوتی ہے۔ اگر نشان لگانای ہے تو پیٹھ پر لگادو۔ ۲ سک

(۱) جانوروں کی سروی گرمی کاخیال نہ رکھنا۔

ک) جانوروں کے شہوانی جذبات کا خیال نہ رکھنا۔ جانوروں میں بھی ایسے ہی توی ہوتے ہیں چیسے انسانوں میں۔ اس لئے یا تو اُن کی شہوت ڈور کرنے کا انتظام کرتا چاہیے یا کوئی اور تذہیر کرنے جا ہے۔

( A ) اولاد کی وجہ سے ذکھ وینا۔ لیتی اُن کے سامنے اُن کے بچوں کو ذرج کرنایا بھو کے رکھنایا ، اور سمی طریق سے ذکھ دینا۔

أب من تيري فتم كي بديال بيان كرتامول جو قوى بديال مين :-

(۱) کیش کی اشاعت کرنا۔ اگر کوئی فض لوگوں میں یہ کتا پھرتا ہے کہ فلاں فخض جمونا ہے تو یہ صرف دو سرے انسان سے تعلق رکھنے دالی پری نہیں بلکہ قومی بدی ہے۔ کیونکہ جس قوم میں یہ اعلان ہو تا رہے کہ اس میں جھوٹ بولنے والے بھی ہیں۔ اُس میں جھوٹ کی عظمت مث جاتی ہے اور اس میں یہ بدی پھیلنے گئی ہے۔ میرے نزدیک فخش کی اشاعت خود کئی ہے۔

(٢) نضائية جب قوم كے فوائد كے مقابلہ ميں اپنے فوائد مكرائيں تواہد فوائد كو مذظر

ر کھنااور توی فوائد کو نظرانداز کر دینا قومی بڑائی ہے۔ (۳) فسق د فجور۔ جیسے کمچنیوں کا پیشیے بیٹھنایا علی الاعلان شراب بینا۔

(م) قوى فرائض كى ادائيكى مين مستى كرنا (٥) تربيت ادلاد كى طرف توجه نه كرنا

(۱) تعلیم اولاد کی طرف توجہ نہ کرنا۔ جو لوگ اِن پاتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ قوم کو

تباہ کرتے ہیں کیونکہ اولادنے ہی آگے قوم بناہو ا ہے۔

(2) غلاظت بير يهل بهي بيان كي كي ب- دبال اسليّ بيان كي كي تقي كه اس سے لوگوں كو

الله كانى كالكيف موتى إلى الكين يمان الله التي الله بان كيالكيا به كداس سي يماريان بهى الميد موقى الله الله الم

(٨) ذمه داري كے احساس كافتدان- فقدان كے معنے بين سمي چيز كاند بايا جانا\_ يعني انسان ب

محسوس نه کرے که میرے اُوپر جو کام تھااس کاکرنامیرا فرض تھا۔

(٩) كام يا دم داري كو يوراند كرية اور تقصان موجلة كي صورت من برداشت ند كريا-

خواہ غلطی سے کام نہ کیا ہویا جان بوجھ کر۔

(۱۰) بغاوت۔

ایک دوست نے ایک سوال کیا ہے۔ چو نکہ میں خود بھی اس کے متعلق بیان کرنا چاہتا تھا اس اس لئے اس موقع پر جواب دیتا ہوں۔ وہ دوست کتے ہیں۔ ہماری ہماعت کو کالفین کے مقابلہ میں درشت کلائی اور پر زبانی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ انہوں نے ہماری ہماعت کے لیکچواروں اور واعظوں کو توجہ والی ہوں ہے۔ انہوں نے ہماری ہماعت کے لیکچواروں اور واعظوں کو توجہ والی ہوں ہے میں المتعال نہ کیا کریں۔ میں بھی اس کے متعلق تاکید کرتا ہوں۔ وہ میری تحریوں میں بھی ایسے الفاظ نہیں دیکھیں گے۔ کیا جھے حضرت مسیح موجود علیہ الصلوٰة والسلام کی خواب میں درشت کلائی سے کام نہیں لیا۔ بعض لوگ حضرت مسیح موجود علیہ المسلوٰة والسلام کی بعض تحریروں کا حوالہ وسیتے ہیں۔ انہیں یا درگھنا چاہئے کہ حضرت صاحب بحیثیت المسلوٰة والسلام کی بعض تحریروں کا حوالہ وسیتے ہیں۔ انہیں یا درگھنا چاہئے کہ معزت صاحب بحیثیت بھی المسلوٰة والسلام کی بعض تحریروں کا حوالہ ویت ہیں۔ انہیں یا درگھنا ہوں ہے۔ آئ کل ممکن ہے کی کا اس میں دار ایسانہ کرتے گئی تو کئے گی۔ کاش! سے دل خوش ہو جائے مر آئیدہ جو اولاد ہوگی وہ جب ان تحریوں کو پڑھیں گے۔ ان کو طیش تعت اور دوشت کا گئیں اور اخیاروں کی حوالہ وہ کی وہ جب ان تحریوں کو پڑھی گی تو کئے گی۔ کاش! ہم بہ حالے ان کی ماسٹ خوالفین کی تحریریں نہ ہوں گی۔ اس وقت وہ ان تمایوں اور اخیاروں کو پڑھی ہو جن میں خت اور دورشت الفاظ ہوں گے۔ اس وقت وہ ان تمایوں اور اخیاروں کو پڑھی تھی ہو جن میں خت اور دورشت الفاظ ہوں گے۔

(۱۱)مهمانداری کے جذبہ کانہ ہونا۔ یہ بھی قوی بدی ہے۔

(۱۲) تجارت میں فریب کرنا بھی قومی بدی ہے۔

صدیث میں آتا ہے رسول کریم الله الله وعظ فرما رہے تھے کہ کیے بعد ویگرے لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اس پر آپ کو جوش آگیا اور آپ نے فرمایا: کروجس قدر سوال کرنا چاہتے ہو۔ سی میں وعظ چھوڑتا ہوں۔ اب پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو میں قیامت تک کی باتیں ہاتا ہوں۔ اس کی طرح اس وقت میں کتا ہوں۔ بوال پر سوال آ رہے ہیں۔ کیا میں لیکچ چھوڑ کر سوالوں کے جواب دینا شروع کر دوں۔ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں اس کے لوٹوں کے ابھی تک صرف پینیش صفح بیان کر رہا ہوں اس کے لوٹوں کے ابھی تک مرف پینیش صفح بیان کر سکا ہوں اور پیجیس باقی ہیں۔ اگر میں نے سوالوں کے جواب دینے شروع کر دے تو مضمون کی طرح ختم ہوگا۔

میں مید بیان کر رہا تھا کہ تجارت میں فریب کرنا بھی تو می بدی ہے۔ کیونکہ اس سے قوم کا اعتبار اُٹھے جاتا ہے۔ میں جب تشمیر گیاؤ میں نے تحقیقات کی کہ چاندی کے برتنوں اور شال وغیرہ کی تجارت جو ایک کروڑ کی تھی لوگوں کی بدریائتی کی دجہ سے اب صرف مترہ لاکھ کی رہ گئی ہے۔

(۱۳) کارکنوں پر بے تعلق آدمیوں کے سامنے مکتہ چینی کرنا۔

(۱۳) بغیر کسی کانام لئے قوم کی عام بدی کا اعلان کرنا۔ مثلاً مید کستاہم میں برے فریب کرنے

والے لوگ ہیں۔ اس کا متیجہ بیہ ہو تا ہے کہ دہ قوم الی ہی ہو جاتی ہے۔

(10) قوم اغراض میں مرددیے سے دریغ کرنا۔

الا) جن لوگوں سے قوم كو نقصان منے أن سے دوستى اور تعلق ركھنا۔

(١٤) حكومت يا جماعت ك كاركنول سے تعاون ند كرنا۔

(۱۸) اطاعت کی کی۔

اب میں وہ بدیاں بیان کر تاموں جو خدا تعالی ہے تعلق رکھتی ہیں۔

(ا) با وجد قتم کھانا۔ مجسٹریت کے سامنے قتم کھانی ہوے یا کوئی اور ایسا اہم معالمہ ہوجس

ہے متعلق قتم کھانا ضروری ہو تو قتم کھا سکتا ہے ورنہ یو نئی قتم کھانا کویا خدا تعالیٰ کے نام کی مختلف کرنا ہے۔

(م) مایوی که اب میری مشکلات وور سیل موسئتس به خداتعالی پر بد طفی کے تیجه میں

پيدا موتى ہے۔

(٣٠) ول مين كندكى جمع كرناف فدا تعالى في اس لئة ول بيداكياب كد أس ا بنا كمرينات

ا ہی گئے دل بیت اللہ کملاتا ہے اور جو دل کو خراب کرتا ہے وہ گویا خدا کو اس کے گھر میں آنے یہ رو کتاہے۔

- (٣) احكام شريعت كاانكار (٥) يانچوس بدى عقائد بإطله بين مثلًا شرك وغيره-
- (٢) چھٹی بدی تمام عقائد حقد کا نکار ہے۔ مثلاً خدا تعالی کا، ملائکہ کا، رسولوں کا، الهام کا،
- بهشت کا، دو زخ کا نکار۔
- ( 4 ) ساتویں بری احکام شریعت کا خواہ وہ عبادت کے متعلق ہوں یا ترن کے متعلق تو ژنا ہے۔ جیسے نماز ند پر هنا ، جج ند کرنا ، ورد کے متعلق جو احکام میں ان کی تعمیل ند کرنا ، اخلاق کی یابندی نه کرنا کیونکه جب ان احکام کو خدا تعالی نے ای طرف منسوب کرلیا ہے تو اُن کو تو ژناگوما الله تعالى كو ناراض كرما ب- يس جس طرح إن إموركى يرواه نه كرف بيدول كو تكليف موتى ہے خداتعالی کی بھی ناراضگی ہوتی ہے۔
  - (۸) آٹھوس مری خدا تعالیٰ سے محبت میں کی ہے۔
- (٩) نويس بدى خدا تعالى اور رسول كى باونى به-
- اً (١٠) جس قدر بدیاں دوسروں سے تعلق رکھتی ہیں وہ خدا تعالی سے متعلق بھی ہیں۔ مثلاً ناشکری ہے۔ یہ انسانوں کے متعلق ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ اِس طرح اور بھی کی ہاتیں ہیں۔
  - اب مَیں نیکیاں بیان کر تا ہوں۔ پہلے ذاتی نیکیاں لیتا ہوں۔
- (۱) شجاعت بهادري (۲) چېتي (۳) علم سيکهنا (۴) تواضع (۵) غيرت لعني کوئي پدې هوتي مرتکھے توبرا منائے (۱) شکر (۷) حسن ظنی (۸) دل خبر خواجی (۹) محت یعنی خوب کام کرنے کی عادت (۱۰) حیا (۱۱) رحم دلی کسی کی تکلیف د کھ کراس کے متعلق احساس ہونا (۱۲) استقلال یعنی ینی کو جاری رکھنا (۱۳) و قاریعی بے فائدہ اور بلاوجہ دو مرول کی کسی بات میں نقل مَد کرنا۔ جارے المك ميں بيد عيب بهت پايا جاتا ہے۔ جو بات انگريز كريں اس كى نقل كرنے لگ جاتے ہں۔ (١٣) ا بلند متی (۱۵) مبر (۱۲) حریت ضمیر یعنی بلا وجه کسی کی تقلید نه کرنا (۱۷) شکر قلبی یعنی ول میں محسوس کرنا کہ فلاں نے احسان کیا ہے (۱۸) تحقیق حق یعن سیائی کو حلاش کرنا (۱۹) کسی کی خونی کا الل اعتراف (۲۰) رافت۔ رحمل اور رافت میں یہ فرق ہے کہ رحمل توبیہ کہ لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر مدد دینے کا خیال پیدا ہونا۔ اور را فت یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کرؤ کھ محسوس

ہونا۔ (۲۱) اپنے من کی خاطر مقابلہ کرنے کی قوت۔ یہ اور بات ہے کہ کسی پر عفو کرکے کوئی اپنا حق چیوڑ دے۔ یا یوں اپنی منسق ہے نہ کے کیکن کسی ہے دب کر حق میں چیوڑ نا چاہئے۔

(٢٢)سباق كى قوت يعنى يه طاقت كد نكيول من دوسرول سے آ كے تكون-

(۲۳) اپی بزیمت اور فکست تشلیم نه کرنا۔ خواد کی وقعہ ہارے؟ مگرا بی بار نه مانے۔ بیر مطلب نہیں کد منہ سے اقرار نہ کرے بلکہ اس پر رامنی نه ہو۔ اور اس کے اثر کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے۔

(۲۳) چوکس رہنالیتی اپنے وخمن ہے قائل ند ہوفا (۲۵) اقرار حق (۲۲) قوت برداشت کا ہوٹا (۲۷) قوت برداشت کا ہوٹالیتی تکلیفیں پرداشت کرنے کی طاقت ہونا (۲۷) جفائش کا عادی نے فواہ کتا کام آرٹی گھرائے فسیس (۲۸) جرائٹ (۲۸) نیکی ہے محبت (۳۰) لوگوں کی مدد کی خواہش کد اگر موقع لیے تو ضرور مدد کروں۔ (۳۱) سارہ وزیر کی بسر کرنا۔ اپنے نفس کی آسائش پر رویسے ذیادہ صرف ند کرنا (۳۳) بنی عرف کرت کی حراث کی حقاظت کرنا و (۳۳) دو مرول کی خواہوں کا اقرار کرنا و (۳۳) ہریات میں ممیان روی اختیار کرنا کی حفاظت کرنا و (۳۳) دو مرول کی خواہوں کا اقرار کرنا و (۳۳) ہریات میں ممیان روی اختیار کرنا۔

أب يس وه نيكيال بيان كرتا مول جود درول عد تعلق ركهتي بين-

فرختوں سے تعلق رکھنے والی نیکیاں سے میں۔ (۱) ذکر اللی۔ تکھا ہے کہ جمال ذکر اللی ہوتا ہے دہاں فرشتے نوٹ نوٹ فرٹ پر تے ہیں۔ اور رسول کریم الفاقاۃ فرماتے ہیں۔ دہاں فرشتے تھیرا ڈال لیتے ہیں۔ سمت (۲) طمارت ظاہری۔ یمی وجہ ہے کہ جمال المائکہ کے فزول کے مواقع ہوتے ہیں دہاں خوشبولگا کرجائے کا بھم ہے۔ جسے جعد کے لئے نمانا ورخشبولگا نامسنون ہے۔ ہمیں

آب میں وہ نیکیاں بیان کر تا ہوں جو انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں-

(۱) عدل (۲) احسان (۳) احسان کا شکرید (۳) صفائی پندی (۵) حفادت (۲) وفاداری (۲) دم کرناعملا (۸) دو ساند (۹) احسان کا شکرید (۳) صفائی پندی (۵) خطی بوجائی و آب کے جو نیک پهلو بون ان کو سوچ کر چھوڑ وینا۔ عفو تو یہ ہے کہ قصور دار سمجھ کر محاف کر دیا۔ عمر حکم بیہ ہے کہ اس کی حویوں کی وجہ ہے در گزر کرنا۔ (۱۰) ایار (۱۱) قرض روپید وینا (۱۲) صد قد (۱۳) تعاون (۱۲) ویافت (۵) صد قد (۱۳) تعاون (۱۲) عفو یعنی محاف کر دیا۔ (۱۷) عند کی بایمدی کی بایمدی کی بایمدی کی بایمدی کی بایمدی کرنا (۱۹) دو سروں کا درب کرنا۔ (۱۹) دو سروں کا درب کرنا۔ (۱۹) وار اکرام کرنا (۲۹) دو سروں کا درب کرنا۔ اعزاز اور اکرام کرنا (۲۹) دو سروں کا درب کرنا۔ اور اکرام کرنا (۲۹) کا درب کرنا۔ اس کی عزت کرنا

اور ادب میہ ہے کہ بردن کا احترام کرنا۔ (۲۱) اگر لوگوں میں لڑائی ہو تو اُن کی صلح کرانا۔ (۲۲) اخوت (۲۳) رازداری (۲۲) بشاشت۔

آب میں وہ نیکیاں بیان کرتا ہوں جو دو سرے جانوروں سے تعلق رکھتی ہیں۔

(1) ان کی غذا کاخیال رکھنا (۲) ان کی طاقت کے مطابق ان سے کام لینا (۳) جن خانوروں

ے کام نہ لیا جائے ان کو بھی کھنا دینا۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے۔ ایک دفعہ کی دن تک بارش ہوتی رہی اور پر ندول کو دانہ نہ بلا۔ ایک شخص نے ان کو دانہ ڈالا۔ اس دجہ سے اُسے ایمان افسے میں اور دو حذید میں مواکر اسلامی قرآن کر مرم کھی آتا ہے ریما آن دیر فرم کی ادر اور د

نفیب ہؤا اور وہ جنت میں چلاگیا۔ ۲۳ قرآن کریم میں بھی آبا ہے۔ وَ الَّذِیْنَ فِیْ اَ اُوْا لِهِمْ حَقَّ مُنْعُلُوُ مُ لِلسَّا فِلِ وَالْمُنْتُورُ وْمِ - ۲۳ مؤمنوں کی میہ بھی صفت ہے کہ ان کے مال میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے جو مانگ سکتے ہیں اور جو نمیں مانگ سکتے ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ نہ مانگ سکتے والوں

سنہ او ب و بوجہ و بات سے آل اور بو یا مانگ ہے ان کا من سفہ ہو باہے۔ یہ مانگ سے والوں میں حیوانات اور پرند شال میں اُن کو بھی کھانے کے لئے دینا چاہئے۔ (م) بے زبان جانوروں کی اسروی گری اور اُن کے شوانی جذبات اور ان کی اولاد کاخیال رکھنا بھی صروری ہو تاہے۔

أب من وه نيكيال بيان كرتامون جو قومي نيكيال مين-

(۱) زکوہ دینا(۲) ضروریات قوی کے لئے چندہ دینا(۳) معمان نوازی کرنا(۴) خدمت قوی

کرنا (۵) اظاعت حکام (۲) حکام سے تعاون کرنا (۵) حفاظت ملک کرنا (۸) ذهد داری کا احساس

(۹) غلطی پر خوثی سے سزا بھکتنا (۱۰) اشاعت صنات مینی لوگوں کی نیکیاں پھیلانا (۱۱) دشمنان قوم سے اجتناب کرنا (۱۲) تو می عرف کی حفاظت کرنا۔ قوم پر اگر کوئی حرف لا تا ہو تو اس کی تردید کرنا۔ (۱۱۰) تجارت میں ایجائزاری اور دیاشتر اربی اختیار کرنا (۱۲۷) تعلیم دینا (۱۵) تربیت کرنا۔

أب مَن وه نيكيال ميان كر تامول جو خدا تعالى سے تعلق ركھتى بن -

(۱) ایمان میں کائل بونا (۲) محبت التی (۳) انتمال شریعت عمادات اور معاملات کو پورا کرنا۔ معام انتخاب شداند کئی کرنا (۵) ذاتی تعینرین تنازل عصر است

(م) رجاء یعنی خدا تعالی بر أمید رکه با (۵) خوف یعنی خدا تعالی کی عصمت سے خوف رکھنا (۷) دل پاکیژگی (۷) توکل یعنی بادیود اپنی طرف سے کوشش کرنے کے بیدا حساس ہونا کہ خدا تعالی ک طرف سے میں تفرت آئے گی تب کامیالیا ہوگی۔ (۸) اخلاق حسد سے جو خدا تعالی کے ساتھ تعلق رفعتے میں آفکا خیال رکھنا۔ چیسے عمد کی بایمدی وغیرہ ہے۔ (۹) تمام عقالد باطلہ کارد کرنا (۱۰) اللہ

تعالی کی شان میں اگر کوئی محض بے اولی کرے مثل کے اُس نے مجھے کیا دیا ہے۔ مجھ پر برا ظلم کیا ہے تو آے سجمانا کہ یہ خدا تعالیٰ کے اوب کے طلاف ہے اس سے باز رمور (۱۱) تبلیغ حق شار

الثد كاادب

آب میں دوسرے سوال کولیتا ہوں کہ کونے مواقع ہیں کہ جن میں ان اعمال کو برتایا ترک کیا جائے۔ اس کے جواب دوہیں ایک اجمالی اور ووسرا تفصیلی۔ اگر تفصیلی جواب بیان کرنا چاہوں اور اس میں بھی اختصارے کام لوں تب بھی کم از کم پندرہ ہیں گھنٹے چائیس اس لئے میں اجمال کو لیتا ہوں اور مرڈی موٹی اتیں بیان کرتا ہوں۔

(۱) وہ حق جو اللہ تعالی کے بندے پر ہیں اس وقت تک اُن کو ترک نہ کرے جب تک مجبور نہ ہو جائے یا خدانعائی کا کوئی دو سراتھ کم اُن ہے روک نہ دے۔ مثلاً ہاتھ یا منہ پر زخم ہے! س وجہ ہے وضو نہیں کر سکتایا ہتھ ہی نہیں اس لئے اُسے دھو نہیں سکتا۔ یہ مجبوری ہے۔ اور دو سراتھ کم مقابلہ میں آ جانے کی مثال یہ ہے کہ خدانعائی کا تھم ہے عورت پر دہ کرے لیکن یہ بھی خدانعائی کا مقم ہے کہ جج کے موقع پر خانہ کعبہ میں پر دہ اٹھا دیتا چاہئے۔ یہ دو سراتھ کم پہلے کے مقابلہ میں آگیا اور اس کی وجہ سے خانہ کعبہ میں پر دہ نہ کرنائی نیکی ہے۔ یا مثلاً تھم ہے کہ مال باپ کی اطاعت کرو۔ ایر نیکی ہے کین آگر ماں باپ کا کوئی تھم خدانعائی کے مقابلہ میں آ جائے تو اس وقت اُس کانہ ماناتی

(۲) دو سرے کے متعلق کوئی الی بات نہ کرے کہ جس کا دیے ہی طالت میں کرنا اپنے کے پند نہ کرتا ہو تیں ایک شرط لگا تا ہوں اور وہ ئیہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دو سرے ہے وہ معالمہ کرے جو یہ پند کرتا ہو۔ بلکہ تیں یہ کتا ہوں کہ کوئی بات دو سرے کے ساتھ ایک نہ کرے جے ویسے ہی طالت میں اپنے لئے پند نہ کرتا ہو۔ انجیل کا تھم ہے کہ تو دو سرے کے ساتھ ویسائی سلوک نہ کرے جو ویسے ہی طالت میں اپنے لئے پند نہ کرتا ہو۔ انجیل کا تھم ہے کہ تو دو سرے کے ساتھ ویسائی سلوک کر جو ساتھ دیسائی سلوک کر جو ساتھ ویسائی سلوک کر جو ساتھ دیسائی سلوک کر جو سلوک کر جو ساتھ دیسائی د

(٣) افراط و تقریط کاخیال رکھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دہ یا تو نقل پڑھنے ہی چھوڑ دیتے ہیں یا پھرائے پڑھتے ہیں کہ گھرمار کی فکر ہی نمیں کرتے۔ رسول کریم لطافاتی کے پاس ایک آوی کے متعلق شکامت آئی کہ وہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو نقل پڑھتا دہتا ہے۔ آپ نے اُسے بلاکر فرمایا:۔ وَ لِنَفْسِکَ عَلَیْکَ حَقَّ ۔ کہ تیرے نفس کا بھی تھے پر حَنْ ہے لینی تیری ہوی کا بھی تھے پر حَنْ ہے اُسے بھی ادا کرنا طروری ہے۔

(٣) انسان اس رنگ مین عمل کرے کہ خدا تعالیٰ کی صفت کے ظہور سے ویبای رنگ پیدا

ہو جائے۔

(۵) بت اہم اور بمتن ذراید بدیں اور بیکیوں کے معلوم کرنے کا پیہ ہے کہ طاوت قرآن کرے کہ بت ایک علاوت قرآن کرتے ہوئی وقت جمال وہ عیب بڑھے جو غدا تعالی نے پہلی قوموں کے بیان کئے ہیں دہاں غور کرے کہ جھے میں بھی تو یہ عیب نہیں۔ اس طرح جمال قرآن کرتے ہیں کہا تھے کا دکر آئے وہاں دیکھے کہ جھے میں یہ نیکی ہاتی ہاتی ہاتی ہاتی کا کہ دید تکد سب نیکیاں اور بدیاں ایک وقت میں انسان کے سامنے شیس آسکتیں اس لئے آہستہ آہستہ طاوت کے وقت آتی رہیں گا۔ دو سرے طلاحت کے وقت آتی رہیں گا۔ دو سرے طلاحت کے وقت جو کلہ حیثیة اللہ پیدا ہوتی ہے اس لئے بدیوں سے بیخ اور میں کا ایک وقت کے دو اس کے بدیوں سے بیخ اور میں اس اس کے بدیوں سے بیخ اور میں اس اس کے بدیوں سے بیخ اور کیاں افتیار کرنے میں بھی اسے بہت مدر لے گی۔

جو بدریوں کا علم ہو کر بھی انہیں یہ باتیں ان نوگوں کے متعلق ہیں جن کے داوں پر بدریوں کا علم ہو کر بھی انہیں کے بدریوں کی وجہ سے زنگ نہ لگ چکا ہو۔ گر

پر جرین کی ایک ہوئے ہیں جنہیں بدیوں کا علم ہو آ ہے مگر ہاوجود اس کے وہ انہیں چھوڑ نہیں

نهيں چھوڑ سکتے ، اُن کاعلاج

سکتے۔ ان کا کیا علاج ہے؟ مثلاً ایسے لوگ ہیں جنمیں پہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے مگر نہیں پڑھتے، جانتے ہیں کہ قبل کرنا گناہ ہے مگر چھوڑ نہیں سکتے۔

اس سوال کا ایک تفسیلی جواب ہے گرنہ وہ اس وقت لیکچڑیں بیان ہو سکتاہے اور نہ کسی چھوٹی سوٹی تماب میں کلھاجا سکتا ہے۔ پس میں وس پندرہ لگتے اس سوال کے جواب میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔

(۱) ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہئے کہ اس کے دل پر ذبک لگ گیاہے اور کوئی روک پیدا ہو گئ ہے جو اُسے نیکی نمیں کرنے دیتی اور بدی سے نیچنے نمیں دیتی اور بید شامتِ اعمال ہے لیتی پیچلے گناہوں کا متیجہ ہے۔ اس کے لئے پہلاعلاج یہ ہے کہ استغفاد کرکے خداتعالیٰ سے گذشتہ گناہوں کی معانی مائے۔

استغفار کے متعلق یاد رکھنا جائے کہ اس کے مصنے پردہ ڈالنے کے ہیں اور بید دو قتم کا ہوتا ہے۔ ایک حالت میں تو استغفار میہ ہوتا ہے کہ استغفار کرنے والا کہتا ہے کہ خدایا! ان گناموں کو جو مَن کر چکا ہوں منا دے یا جن میں گرفآلہ ہوں ان کو ڈور کر دے اور دو سرا درجہ بیہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے ، النی! جھ میں گناہ پیدا ہی نہ ہو۔ جب انجیاء کے متعلق استغفار آتا ہے تو اس کے کیی معنی ہوتے ہیں کہ گناہ بھی پیدا ہی نہ ہو۔

(۲) دو سراطریق بیہ ہے کہ انسان اپنے اندر معرفت پیدا کرے۔ معرفت کے بیہ سختے ہیں کہ صفاتِ البیہ کو البیہ کا مطالعہ کرے اور ان کو جذب کرنے کی کوشش کرے۔ مثلاً خدا تعالیٰ کی رحمانیت کو دیکھے کہ اس نے چھی پر کتنے احسان کئے ہیں اور جب وہ کہتا ہے کہ میرے بندول کو ایسے مال ہے دوتو تیس کیوں نہ دوں۔ اِس طرح خدا تعالیٰ کی صفات پر غور کرنے ہے بدیوں ہے تیے اور نکیاں کرنے کا ملکہ پیدا ہوگا۔

ابو تا ہے۔

(م) جب بیر تینوں باتیں کرلے تو چہارم یہ کرے کہ توبہ کرے۔ توبہ کا مفہوم یہ ہے (۱)

گذشہ گناہوں پر ندامت بیر حالت دل میں پیدا ہو۔ (۲) جو فرائض ادا کرنے ہے رہ گئے ہوں وہ
ادا کرے۔ مثلاً ج رہ گیا ہے وہ کرے۔ مگر نماز ایک ایسا فرض ہے کہ وہ رہا ہؤا گھر پورا میس کیا جا
سکا۔ اس کے لئے استعفار ہی ہے۔ (۳) جو گناہ خدانے چھیائے ہوئے ہوں یعنی جن پر خدا تعالیٰ
نے پر وہ ڈالا ہو اُن کے علاوہ جس جس کے گناہ یاد ہوں اس سے محافی مانگے۔ (۳) جن کو اس سے
نقصان پنچ چکا ہوان کو فائدہ چنچاہے لیعنی اُن ہے حس سلوک کرے۔ (۵) آئندہ گناہ نہ کرنے کا
عہد کرے۔ (۲) آئندہ گئی کی طرف داغب کرے۔

یہ توبہ کی شرطیں میں ان کو بجالائے تب توبہ تعقیق توبہ کملا سکے گی اور منظور ہوگی۔

(۵) انسان تَخَلَّقُوْ ابا خُلدَ ق اللهِ <sup>۴۸</sup> كي حالت پيرا كرے- بيرنه خيال كرے كه اخلاص نہیں ہے بلکہ ای ذمہ داری سمجھ کرنیک کام کرتا ہی جائے۔ مثلاً صدقہ دینے پر تکلیف ہو تو دیتا ہی مے یا نماز میں توجہ نہ قائم رہے تو بار بار پر حتارہے۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہے کہ انسان کا فرض میں ہے کہ کام میں لگا رہے اور ہمت نہ ہارے۔ میں نے کئی دفعہ سایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے تھے۔ایک مریدائینے پیر کو طفے کے لئے آیا اور انہیں کے پاس ٹھیر كيا- دات كوير صاحب دُعاكرت دي كه الى فلال كام مو جائه آخر آواز آفي يه كام تو نيس مو گا- يد آواز مريد في بحى من ل-اس يروه جران مؤاكد اليه يرصاحب بين بم توان عد وعاكرات کے لئے آتے ہیں لیکن خداتعالی کی طرف ہے انہیں یہ جواب ملتاہے کہ تمہاری وعامظور شیں کی جائے گا۔ خیروہ پیکا ہو رہا۔ دو مرے ون چرائی طرح بؤا کہ پیر صاحب ساری زات وعا كرتے سب- آخرانسين محروى جواب ملد مرد أوريحي زياده جران بوا- تيرب دن محراى طرح بوا-آخر مرید نے انہیں کما۔ نین دن ہے آپ کوئی دعا کر رہے ہیں جس کے متعلق الهام ہوتا ہے کہ نسين سي جائے گي چركيوں آپ دعاكرتے علم جاتے بن مرصاحب في كما ناوان! مَن توبين سال سے میں دعا کر رہا ہوں اور مجھے ہی الهام ہورہاہے محریس شیس محبراً اور أو تين دن جواب بن كر تحبراكيا ہے۔ بات بيہ ہے كه خدا كاكام قبول كرنا يانه كرنا ہے اور ميرا كام دعا ما نكنا ہے۔ وہ اينا كام كرداب اوريس ايناكام كردبابون- لكعاب إس يرمغا الهام بواكه اس عرصه بين تم في جتني وعائيس کي ڊن سڀ قبول کي محتفر پ

لیں ہندہ کا کام بیہ ہے کہ اپنے کام میں لگاہ ہے۔ نماز میں اگر توجہ قائم نہیں رہتی تو نہ رہے ر اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا کام پیہ کے ٹمازنہ چھوڑے۔ گربسااو قات اپیاہو تاہے کہ جب انسان طاہر میں نیکی کرتا ہے تو اس کا اثر باطن پر پڑتا ہے اور انسان پاک ہو تا جاتا ہے۔ لیکن اگراس طرح بھی کامیابی نہ ہوانسان ارادے کر تارہے لیکن وہ ٹوٹ ٹوٹ جائیں۔ اُٹھتارہے مگر پھر گر گر جائے۔ ہمت کر تا رہے مگر ناکای کامنہ دیکھناہی نصیب ہو۔ ایسے انسان کو یقینا سمجھ لینا جائے کہ اس کے دل پر بہت زنگ لگ گیاہے اور اس کے دُور کرنے کے لئے تفصیل علاج کی ضرورت ہے کیونکہ اس پر نفس غالب آ چکاہے اور وہ مغلوب ہو گیاہے اور وہ احساس انامیت جس کی طرف میری اس نظم میں جو کل پڑھی گئی اشارہ کیا گیا ہے وہ مٹ گیا ہے اور وہ اس جانور کی طرح ہو گیا ہے جے انسان تکیل ڈال کر جمان چاہتا ہے لیے جاتا ہے۔ اُس کانٹس بھی اُسے کیل ڈالے لئے پھرتا ہے۔ پس اس کے لئے پہلے تو اجمالی اصوبی علاج اور پھر تفصیلی اصوبی علاج بیان کر تاہوں۔ مگر پیٹٹر اس کے کہ میں اس کے متعلق کچھ کموں اس فلسفتہ اخلاق میں جو پہلے سمجھا جاتا تھااور اس میں جو احدى نقطة نگاه سے اب سمجھاجاتا ہے فرق بتانا ضروري سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں میں فلسفة اخلاق کے بانی ابن مردوبہ ہوئے ہیں۔ انمول نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے اور بعد میں ابن عربی سب سے بدے اُستاد سمجے جاتے تھے۔ ان کے بعد امام غزالی ہوئے جسوں نے اخلاق پر ایک چار جلد کی كتاب لكهي بيدان كے بعد كوئي كتاب نه لكهي عني اوربيه سمجھ ليا كياكه فلسفه اخلاق ختم موكيا۔ اس وجہ ہے مَیں اس کے متعلق روشنی ڈالنا جاہتا ہوں تا کہ وہ لوگ جو اس فلیفہ کی کتابیں پڑھتے میں اُن پر وہ غلطیاں طاہر ہو جائیں جو ان میں پائی جاتی ہیں۔ بے شک وہ باتیں اپنے وقت میں اچھی تھیں گراب ان میں غلطیاں ہیں۔

امام غزالی کے فلفہ اور احمدی فلفہ میں فرق میہ کہ امام غزالی نے صفاتِ سلید پر بردا زور دیا ہے۔ لیکن اجمدی فلفہ اطلاق جو حصرت مسیح موجود علیہ الصلاق والسلام نے قائم کیا ہے اس نے اس میں بڑا تغیر کردیا ہے۔ کیونکہ آپ نے صفات ایجابید پر زور دیا ہے۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اظلاق سید نہیں کہ مید نہ ہووہ نہ ہو بلکہ سید ہمی ہواوروہ بھی ہو۔

اس میں شبہ نمیں کر نفس متی مجی علاج ہے گروہ ایک علاج ہے نہ کہ وہی علاج ہے ہم فلفتہ اخلاق پر مجت کرتے ہوئے مندرجہ ذیل باتیں نمیں بھول سکتے۔ اول خدا تعالی فرماہ ہے۔ و ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِ مُسَى إِلَّا لِيصَبِّدُ وَنِ لَهِ بِهِمِ نَهِ السَّانِ كُو صرف اس کے پیدا کیا ہے

اِس سے معلوم ہؤاکہ خدا تعالی نے انسان کو اس کئے پیدا نہیں کیا کہ بعض باتیں نہ کرے

الکہ اس کئے پیدا کیا ہے کہ کرے۔ چنانچہ بید نہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کئے پیدا کیا ہے کہ

فلاں کام نہ کرے۔ بلکہ بید فرمایا کہ ہم نے اس کئے پیدا کیا ہے کہ عبادت کرے۔ پس ہم دنیا میں

کام کرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں نہ اس کئے کہ کچھ نہ کریں۔ نفی بطور پر بیز کے ہوتی ہے لینی

مقصد کے حصول میں جو روکیں ہیں اُن کو الگ کرود۔ لین مقصد آئی نہیں ہوتا۔ اگر پیدائش

انسانی کی غرض نفی ہوتی تو اس کے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ غرض تو اس کے پیدا نہ

ہونے کی صورت میں نیادہ اچھی طرح پوری ہو رہی تو سے شاف کے انسان کو نفی کے لئے نہیں بلکہ

غدا کی تعریف کہ وہ یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ خدا تعالی نے انسان کو نفی کے لئے نہیں بلکہ

اثبات کے لئے پیدا کیا ہے۔ مو نفی بطور پر بیز کے شامل ہو۔ پس اصل بحث یہ ہے کہ انسان کیا کیا

بیٹ نہ یہ کہ کیا کیانہ ہے۔ مو نفی بطور پر بیز کے شامل ہو۔ پس اصل بحث یہ ہے کہ انسان کیا کیا

تیسری بات جے ہم نظرانداز نمیں کر سکتے ہیہ کہ گناہ نفس کے قبضہ میں آ جانے ہے ہی پیدا نمیں ہوتا بلکہ نفس کے مرجانے ہے بھی پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً بے غیرتی ہے۔ یہ نفس کے مر جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر تو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ نفس میں طاقت پیدا کی

جائے آکہ وہ ایسے موقع پر کام کرسکے۔

غرض جس طرح کام کینے کے لئے گھوڑے کو بھی ڈبلا کیا جاتا ہے اور بھی موٹا بھی۔ یمی حالت ننس کی ہے۔ نہ تو اسے بالکل مار دیتا چاہئے اور نہ اتنا سر کش بنا دینا چاہئے کہ کوئی بات ہی نہ مانے۔

فلفہ اظان کے متعلق غزائی اور حضرت سیج موغود علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریق میں یہ فرآ بھی ہے کہ آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایمان کی بناء رجاء اور آمید پہ ہے۔ یہ تو آن کریم میں آتا ہے کہ طمح اور خوف کے درمیان ایمان ہو تا ہے۔ فی محریہ نہیں آتا کہ آمید اور تا آمیدی کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ نا امیدی کے متعلق تو یمان تک آیا ہے کہ إنّه لا کیائیش مِن وَ وَ وَ اللّٰهِ اللّٰ الْقَوْمُ الْکُلُورُ وَ وَ اللّٰهِ کَمُن مَنین ہوتا ہے مومن میں ہوتا۔ کو اللّٰه اللّٰهُ على اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

مؤمن کادل امید سے پُر ہوتا ہے۔ پینک اُسے خوف بھی ہوتا ہے مگر کم۔ وہ سجھتا ہے خدا انوان پھر ہوتا ہے خدا انوان پھر ہوتا ہے۔ پینک اُسے خوف اور امید کو دیکسیں انوان پھر ہوتا ہے۔ پینک اُسے خوف اور امید کو دیکسیں انوان کا امر ہوتا ہے کہ اس کا خوف خدا تعالیٰ پر بد طنی کی وجہ سے جسیں ہوتا بلک اپنی کم خودری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب کیا ہے ج جسیں کہ ہماری کم دوری خدا تعالیٰ کی کہ ہماری کو دوری کو بینان کو مذاخر رکھ کر جو تو اس کی رحمت اس کی بے نیازی پر غالب ہے اور اگر اپنی کم دوری کو بینان کو مذاخر رکھ کر جو تو اس کی رحمت اس کی بے نیازی پر غالب ہے اور اگر اپنی کم دوری کو دیکھ کر جو تو مدات ہماری کم دوری پر غالب ہے۔ پس بسرحال اُمید کا پہلو ہی غالب رہا کہ کہ کہ کا پہلو ہی غالب رہا ہے۔ پس بسرحال اُمید کا پہلو ہی غالب رہا کہ کہ کہ کہ کہ کو تو خدا تعالیٰ کی طاقت ہماری کم دوری پر غالب ہے۔ پس بسرحال اُمید کا پہلو ہی غالب رہا

گریہ بھی یادر کھنا چاہیے کہ امید مُطّع کے لئے ہوتی ہے باغی کے لئے نہیں ہوتی۔ کوئی انسان یہ نہ کے کہ جو جی چاہے گا کریں گے اور بھرامید رکھیں گے کہ خدا کی رحمت کے سختی ہو جائیں گ۔ یہ بغاوت ہے اور باغی کے لئے کوئی امید اور طع نہیں ہو سکتی۔ طع مطبع کے لئے ہے۔
وو سری بات یہ یا و رکھنی چاہئے کہ مؤسن کے خوف کا موجب یہ نہیں ہو تاکہ شاید یہ بات
نہیں ہو سکے گی یا یہ کہ ایسانہ کیاتو سزالے گی بلکہ اُسے یہ خوف ہو تاہے کہ جس رستہ پر میں چل رہا
ہوں شاید اس پر چل کرنہ ہو سکے۔ اِسی طرح خوف کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ بیہ بات نہ کی تو خدا تعالیٰ
سزادے گا بلکہ یہ ہوتی ہے کہ شاید میں خدا تعالیٰ کی رحمت کو جذب نہ کرسکوں۔

غرض اصل اسلامی تصوف کی بنیاد طمع اور خوف پر ہے اور امید کا پہلو خوف کی نسبت بھاری ہے اور حق بد ہے کہ اثباتی طاقتیں اُمید ہے ہی پیدا ہوتی ہیں اور خوف سے سلبی طاقتیں پیدا ہوتی ہیں اصل مقصد خدا تعالیٰ سے محبت پیدا کرنا ہے اور وہ امید سے پیدا ہوتی ہے خوف سے صرف گناہ دور ہوتے ہیں۔

و کیمورسول کریم ﷺ نے کس طرح اپنی امت سے خوف مٹانے کی کوشش فرمائی ہے۔ اول تو قرآن کریم میں رُ حَمُتی وَ سِعَتْ كُلَّ شَيْءٌ ۔ آجانے سے معلوم ہو گیاہے کہ خدا تعالیٰ ک رحت برایک چیزے برھ کرہے۔ گررسول کریم الفائق نے اس کی اور بھی وضاحت فرمادی۔ حدیث میں آتا ہے۔ رسول کریم الفلائق نے فرمایا۔ مُنذر خوامیں شیطانی ہوتی ہیں اور مبشر خوامیں خدا تعالی کی طرف ہے ہوتی ہیں ہمھی جو نکہ خوابوں کا بہت بڑا اثر انسان کی طبیعت پریڑ تا ہے۔ اس لئے آپ نے بیہ فرما دیا کہ مُنذر خوابوں سے خوف نہیں کھانا چاہئے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مُنذر خوامیں انبیاء کو بھی آتی ہیں پس اس سے مرادیہ نہیں کہ ہرمُنذر خواب شیطانی ہوتی ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ آگر کثرت سے مُنذر خوامیں آئیں اور مبشر خواب آئے ہی نہیں یا کم آئے تو انہیں شیطانی خواب سمجھنا چاہیے۔ اس طرح آپ نے مؤمنوں کے دلوں سے خوف کو زور کر دیا ہے کیونکہ خوابوں کا اثر انسان کے دل پر خاص ہو تاہے لیکن چونکہ ہو سكتا ب كد ايس شخص كو جه شيطاني خوابيس آتى بول كوفئ يجي خواب بهي آ جائ اور وه اس كو شیطانی سمجھ کر نقصان اٹھائے۔ اس لئے اس کابھی علاج بتادیا کہ جب ڈراؤنی خواب آئے تومؤمن کو جائے کہ بائیں طرف تھوک دے اور لا تحق ل برھے۔ اِس میں کیا عجیب نکت آپ نے فرمایا ہے۔ لوگ کسی چیز کے متعلق کیوں تھو کتے ہیں۔ اس لئے کہ بیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کر ہا۔ ر سول کریم ﷺ نے شیطانی خوابوں کے متعلق مؤمن کے نفس کو جرات ولائی کہ جب اس قتم تو تھوک دو کہ ہم اس کی برواہ نہیں کرتے۔ اس طریق ہے آپ .

ہمت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دو سراعلاج لا کو آئی پڑھنا فربلا ہے کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اختال ہے کہ اسی خوابوں میں سے کوئی تی ہمی ہو۔ پس لا کوڈ آئی سے خدا تعالیٰ کے حضور میں استغفار اور اس کی ذات پر تو تل کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ غرض تعویٰ سے شیطانی خواب کے اگر سے محفوظ ہو جائے گااور لا کو آئی ہے خدائی انڈار کے اگر سے محفوظ ہو جائے گا کیونکہ جو محض خدا تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کوڈال دیتا ہے۔ وہ اس کی سزاسے بچ جاتا ہے۔ پس جو محض سے دونوں علاج کرے گااس کے دل پر سے خوف ڈور ہو جائے گا۔ دیکھو کس لطیف اور عمدہ صورت میں رسول کر کی الفائی نے اپنی آئمت بر سے خوف کے غلیہ کو ڈور کیا ہے۔

ہاں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ عمل دو قتم کے ہوتے ہیں۔ ایک دہ جو ہر قتم کی حالت کے لوگوں کے لئے ممکن ہوتے ہیں۔ جو عمل بعض التوں میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جو عمل بعض قتلی حالت سے العلق رکھتے ہیں لیکن ہو عمل بعض کے التوں میں ناممکن ہیں ناممکن ہو جاتے ہیں دہ عمل حالت میں بھی ناممکن نہیں ہوتے۔ مثل نماز ہا اس کے متعلق کوئی یہ نہیں کہ سکنا کہ تین نماز پڑھ سکنا ہی نہیں۔ عمریہ کہ سکنا کہ تین نماز پڑھ سکنا ہی نہیں۔ عمریہ کہ سکنا کہ تین نماز پڑھ سکنا ہی نہیں۔ عمریہ کہ سکنا ہے کہ ناجائز مجبت میرے دل سے نہیں کہ سکنا کہ تین محل دو قتم کے ہیں۔ ایک جذبات سے تعلق رکھنے والے اور درے دہ سے دونا جات جنیں ہوتا۔

اب دیکھوجسمانی باریوں کے علاج کس طرح کے جاتے ہیں۔ اِس طرح کد ایک مخص ڈاکٹر

کے پاس جاتا ہے، وہ بت کرور ہوتا ہے، کوئی کام شین کر سکتا۔ اُسے کماجاتا ہے۔ ورزش کیا کرو۔
اب کیا وہ یہ کتا ہے کہ میں تو پہلے ہی کام شین کر سکتا اور آپ کتے ہیں ورزش کیا کرو۔ وہ یہ شین کمتا کیونکہ آور کام میں اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے کام میں فرق ہے اور وہ یہ کہ جو بھی ڈاکٹر بتاتا ہے۔
اگر وہ مجی کام ہے ممر ہے افتیار میں اور وہ سرااس کی طاقت سے بڑھ کرہے۔ وطاقت پیدا کرنے کے لئے بھی ایک عمل تی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک الیا کرورجو اُٹھ کر گھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔
اپنی کر لینار بتا ہے۔ اس کے متعلق ڈاکٹر کی کے گاکہ اِسے مالش کیا کرو۔ جب اسے پچھ طاقت
آگی تو بیٹر سے گاچراور طاقت آئے گی تو کھڑا ہوسکے گا۔

ی بات رومانی اعمال میں ہے کہ چھوٹے اعمال پر لگا کراوپر اٹھایا جاتا ہے۔ ایک لڑکا ہو کہتا ہو کہ مجھ سے وسویں جماعت کی ریڈر شمیں پڑھی جاتی۔ اُسے کہا جائے گا۔ اچھانویں جماعت کی پڑھا کرو۔ اس کے متعلق وویہ شمیں کمد سکتا کہ جب جھ سے وسویں جماعت کی ریڈر شمیں پڑھی جاسکتی تو نویس کی شمل طرح پڑھوں گا۔ اِسی طرح رومانیت میں چھوٹے اعمال سے ترقی کرکے بڑے اعمال سے کہ داورات سے

سلے بیان شدہ علاجوں کے علاوہ ایسے جنس کے لئے بعض اور امور کی بھی صرفرت ہوتی ہے جنس میں آھے چل کر بیان کروں گا۔ پہلے علاج ہید ہیں -

- (1) یہ کہ ایباانسان نیکیوں اور پریوں کاعلم حاصل کرے۔
  - (۲) ان کے برمحل استعال کاعلم حاصل کرے۔
    - (۳) مجاسبه نفس کرے۔
    - ( استغفار کثرت سے کرے۔
- (۵) خدا تعالی کی معرفت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ پہلے میں نے کہا تھا خدا کی معرفت پیدا کرے۔ گڑیمال پر کمتا ہوں کہ معرفت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اس کی نسبت سے
  - فصلہ ہو چکاہے کہ بیاعمل پر بوری طاقت نہیں رکھتا۔
  - (۱) يَكِي اور بِدِي كا انجام سي -(٤) مَنْ لَقُوْا بِالْحَادُ قِ اللَّهِ كَي كُوشش كر --
- اس سے آگم میں جو علاج تاؤ لگاندا صولی ہیں۔ ایسے انبان کے متعلق اس بات میں تو کوئی شک بی میں کہ اس کے ایدر بیادی ہے اور بیادی کا علاج اپنے تشخیص کے میں ہو سکا اس لئے

ضروری ہے کہ وہ علمی طور بر معلوم کرے کہ اُسے کیا بیاری ہے۔ اس کے لئے وہ پہلے اپنے ول ہے یہ سوال کرے کہ وہ کس بات کے لئے کوشش کردہاہے؟اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ دل کی یا کیڑگی کے لئے۔ اور دو سرا یہ ہے کہ اعمال کی اصلاح کے لئے۔ امراول خدا تعالیٰ کی محبت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور دل کی کمزوری کے بیر منے ہی کہ صبح عبت کا ادہ مفتود ہو گیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنی ایک رؤیا سالی ہے کہ تیں نے دیکھا حضرت مسح ایک چبوترہ پر کھڑے کیے۔ کی شکل میں آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے۔ اور سے میں نے حضرت مریم کو اُتر تے دیکھا۔ وہ کچھ او فی چیوترہ پر کھڑی ہو گئیں۔ بھروہاں سے ایک قدم نیچے اُ تریں اور حضرت مسیح نے اوپر کی طرف قدم برهایا۔ حضرت مسيح ان كي طرف مجتل اور مريم أن ير جمك كئيں۔ اس وقت ميرى زبان يرب الفاظ جاری ہو گئے۔ Love Creats Love عبت سے بیدا ہوتی ہے۔ پس محبت محبت ے ہی پیدا ہوتی ہے۔ گر محبت بدا کرنے کے لئے بھی سامان ہوتے ہیں اور وہ بہ ہیں۔ (۱)حسن (۲) احسان۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک فخص نے خدا تعالیٰ کاحس بھی دیکھالینی اس کی صفات برغور کیا۔ اور احسان مجی دیکھے۔ اپنے ساتھ خدا تعالی کے تعلقات پر نظری۔ محریاد جو اس کے اُس کے دل میں محبت نہ بیدا ہوئی۔ اس سے معلوم ہؤاکہ اس کی حالت اس کید کی ی ہے جو اٹی مال سے عبت منیں کرتا اور عبت کا بادہ اُس میں ہے بادا گیا ہے۔ جینے اگر کسی انسان کے پیٹ میں نہ غذا جاتی ہے اور نہ روا۔ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کامعدہ خراب ہو گیا ہے۔ اس کے لئے پہلا کام ب مونا جائے کہ اس کے معدہ کو قرت ویں اور روحاتیت میں سر علاج ہے کہ اس کے احساسات ا محارس سوايي انسان كے لئے يملاعلاج بيا ك يونك ظاہر كاثر باطن ير موتا بو وہ ظاہرى طور پر خشوع و خضوع افتیار کرے۔ نماز پر سے تو رونے کی صورت بنائے خواہ تفتع سے ہی بنانی یزے۔ بعض کام اگر تصنع اور بناوے ہے جی سے جائیں تو اُن کا اثر باطن پر بڑتا ہے۔ میں نے ا مریکہ کی ایک کتاب میں برجا تھا۔ ایک بروفیسرطالب علمی کی حالت میں بہت قابل تھا آخر اُسے ایک کالج کار نیل بنادیا گیا۔ مگراس وقت وہ سخت ناقابل ثابت ہؤا۔ اس نے اس کی وجہ ایک علم النف كے ماہرے يوچچى تواس نے بتايا كه تهمارے دل ميں اتى زيادہ نرى ہے كه إس كى وجہ سے تم انظام قائم نہیں رکھ شکتے۔ اس کااس نے علاج یوچھاتو اس نے تبایا کہ تم اپنے دانت اور جبڑے جوڑ کر رکھا کرو۔ لینی منہ کو مخت سے بند کیا کروجس سے غصہ کی حالت نظرے اُس نے ایسان کیا اور کچے عرصہ کے بعد اُس میں ایسا تغیر بدا ہو کہا کہ ملک میں مشہور ہو کہا کہ سے زمادہ مخت

پرنسل وی ہے اور اس نے خوب انتظام کرلیا۔

قر ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے۔ وہ فض جو بردل ہو وہ اگر اکر کر چلے تو اس میں جرآت اور ولیری پیدا ہو جائے گی۔ فوج کے سپاہیوں سے ایسان کرایا جاتا ہے۔ ان کو مثل کرائی جاتی ہے کہ او تجی گردن رکھ کراور چھاتی بان کرچلیں۔ اس سے ان میں ہمادری پیدا ہو جاتی ہے۔ پس بسلاعلاج یہ ہے کہ کمی مختص میں جو عیب ہواس کے مقابل کی صفت تھتے سے افقیار کرے اس کا نتیجہ یہ ہو گاکہ اس میں فی الحقیقت وہ صفت پیدا ہو جائے گی۔ مجت کا بادہ پیدا کرنے کے انسان ظاہری محبت کے آثاد ظاہر کرنے کے انسان ظاہری محبت کے آثاد ظاہر کرے۔ مثل کس سے مصافحہ کرے تو خوب ہیں گراور تیاک سے کرے۔ ایک مخت کے اور نیٹھو۔ اس طرح جب وہ المخت کے تو خواہ دل میں می چاہتا ہو کہ چلا جائے گرا مرار کرے گائو آہت آہت اس میں محبت کے آثاد ظاہر کرے گائو آہت آہت اس میں محبت کا جذب پر بیدا ہو جائے گا اور پیروہ خدا تھائی ہے بھی محبت کرنے لگ جائے گا کہو تکہ پہلے حقیق محبت کرنے لگ جائے گا کہو تکہ پہلے حقیق محبت نہ کرنے گگ جائے گا کہو تکہ پہلے دھی اس کے مجبت نہ کرنے گگ جائے گا کہو تکہ پہلے دھی اس کے محبت نہ کرنے گگ جائے گا کہو تکہ پہلے دھی اس کے مجبت نہ کرنے گل جائے گا کہو تکہ پہلے دی حبت کرنے لگ جائے گا کہو تکہ پہلے دی حبت نہ کرنے گ

(۲) اس کے علاوہ دو سراعلاج ہیہ ہے کہ مال پاپ، ہیوی پچوں سے پیار میں نیادتی کرسے ہی وہ گئتہ ہے جے عظتی مجازی ہی جائے گئی ہے۔

مریا جائز ہے اُن سے محبت میں نیادتی کی جائے مگر بعد میں اس کو بگاڑ کر پچھ کا پچھ بنالیا گیا۔ عشق اجازی کے ہی معنی نہیں ہیں کہ ایک شخص کوئی خوبصورت لڑکا طاش کرے۔ اس سے محبت کرنے لگ جائے یا آور ای شم کی ناجائز محبت میں گرفتار ہو جائے بلکہ بیہ ہے کہ جن رشتہ داروں سے محبت کرنا جائز ہے اُن سے نیادہ محبت کرے۔ اس طرح اس میں محبت کا جذبہ نیادہ پیدا ہو گا اور پھر خوب کا جن برھے گا۔

دوسری چیز جس کے لئے اپنی روحانیت کی اصلاح کی غرض سے انسان کوشش کرتا ہے وہ
اعمال کی اصلاح ہے۔ اس کے لئے یاد رکھنا چاہئے کہ جرایک عمل قوت ارادی سے ہوتا ہے۔
انسان ارادہ کرتا ہے کہ 'یوں کرنا ہے اور پحر کر لیتا ہے۔ لیکن جو محض کمتا تو رہتا ہے کہ میں نے
فلاں کام کرنا ہے محرکر نہیں سکتا تو آس کی اس بے لی سے فاہت ہوتا ہے کہ اس میں یا تو (۱) اس
کا قیضہ ارادہ پر نہیں رہا۔ انسان میں جو "میّں" ہے وہ کمزور ہوگئ ہے اس وجہ سے وہ ارادہ پر
حکومت نہیں کر سکا دعیں" بطور مالک کے ہوتی ہے اور ارادہ بطور داردفہ کے۔ مالک کمزور ہوگیا
ہے اور وہ داروفہ سے بہ نہیں کہ سکتا کہ ہے کام کراؤ بلکداس سے ڈرتا ہے۔ اس وجہ سے داروفہ

کام کرانے میں ست ہو جاتا ہے (۲) یا چربیہ کہ منتیں " قر مضبوط ہے مگر داروغہ پیار ہو گیالیتی قوت ارادی کمزور ہوگئی ہے اور اس کا جذبات پر قابو نہیں رہا۔ جذبات داروغہ یعنی قوت ارادی کے ماتحت بطور ملازم ہوتے ہیں۔ جب داروغہ پیار ہو گیا تو مائٹ ہو گئے۔ اس کا تھم نہیں مانتے۔ محویا اس طرح " قین" اور احساسات میں جو واسطہ تھاوہ کمزور ہو گیا۔

رہاں کی ہیں۔ بھی جمیں تو یہ نقص پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ایسی چیز ارادہ اور احساسات کے (۳) اگر یہ بھی جمیں تو یہ نقص پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ایسی چیز ارادہ اور احساسات الے کے در میان آگئے ہے کہ باوجود اس کے کہ ارادہ تھم دینے کی طاقت تو رکھتا ہے اور احساسات تک تھم جمیں لئے بھی تیار جیں عمران میں انتا فاصلہ ہو گیا ہے یا روک پیدا ہو گئی ہے کہ احساسات تک تھم جمیں پہنچتا۔

پس عملی گناہ یا نیل میں کی کے بیہ تین سب ہوتے ہیں لین (۱) انانیت کی کمزوری (۲) ارادہ کی کمزوری (۳) بعض اور چیزوں کی دخل اندازی احساسات کو ارادہ کے قبضہ سے نکال لیتی ہے جیسے مثلاً عادت ہے، ایک فحض کو حقہ پینے کی عادت ہے دہ ارادہ رکھتا ہے کہ حقہ نہیں ویٹا۔ مگر جب سامنے حقہ دیکھتاہے تو کچھ نہیں کر سکتا اور عادت ہے مجبور ہو کر لی لیتا ہے۔

اب میں وہ امور بتاتا ہوں جن سے انائیت برحتی ہے اور انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے (۱) پہلی چرجو میں کو مضبوط کرتی ہے وہ توت بھاء بینی قائم رہنے کا خواہش ہے۔ ہرچیزش سے خواہش باتی ہاتی ہے کہ اس کے خواہش ہے۔ ہرچیزش سے خواہش باتی ہے کہ جھے باتی رہنا چاہئے۔ ایک معمولی سے کیڑے کو وہ تعامیاں پیدا ہو جائیں بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ذندہ رہنا چاہتا ہے۔ وہ انسان جس میں فدکورہ پیاریاں پیدا ہو جائیں اسے خیال کرنا چاہئے کہ اگر میری میں حالت رہی تو میں مرا گر جھے تو ذندہ رہنا ہے اس گئے توت بھاء کو مضبوط کرے۔ یہ ایک طبی تقاضا ہے اور فکر سے جلدی برجھ سکتا ہے۔ چنانچہ کی دکھے لوا کیا حق ہے وہ انسان میں مراجب پینے والا حقد دکھے کر اس کے پاس جا چیشے گا۔ شراب چنے والا حقد دکھے کر اس کی طرف ورثے گا۔ کیان اگر کوئی تلوار کے کرائے وہاں مارنے کے لئے آئے تو تھرد کھو کس طرح بھا گا تھی ورثے۔ کہتے ہیں شرائی کو اگر جو تیاں ماری جائیں تو اس کا نشہ وور ہو جاتا ہے۔ یہ یہ بھاء کی خواہش کا نق فلار ہوتا ہے۔ یہ بیہ بھاء کی خواہش کا نق فلار ہوتا ہے۔ یہ بیاء کی خواہش کا نق فلار ہوتا ہے۔ یہ بیاء کی خواہش کا نق فلار ہوتا ہے۔ یہ بیاء کی خواہش کا نقہ فلار ہوتا ہے۔ یہ بیاء کی خواہش کا نقل فلار ہوتا ہے۔ یہ بیاء کی خواہش کا نقبہ فلار ہوتا ہے۔ یہ بیاء کی خواہش کا نقبہ فلار ہے جس کے باعث نشہ ذور ہو جاتا ہے۔ یہ بیاء کی خواہش کا نقبہ فلار ہے جس کے باعث نشہ ذور ہو جاتا ہے۔ یہ بیاء کی خواہش کا نقبہ فلار ہوتا ہے۔ جس کے باعث نشہ ذور ہو جاتا ہے۔ جس کے باعث نشہ ذور ہو جاتا ہے۔ جس کے باعث نشہ ذور ہو جاتا ہے۔

(۲) اِ وَاء کی خواہش کو مضوط کرے۔ یہ نقاضا پہلے نقاضا کا لازی نتیجہ ہے۔ ابقاء کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی جب تک اِفناء کی خواہش کو مضوط نہ کرے۔ اُسے چاہئے کہ اِفناء کی خواہش کو بھی مضوط کرے لینی سوچے کہ جو چیز میرے مقاصد میں حاکل ہوگی تیں اس کو چین ڈالوں گا۔ (٣) تيسرا دريد انانيت كے برهافير كاجذب كى طاقت كومضبوط كرنا إ- إيدا الله ان سوپ

کہ جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے وہ میں ضرور لوں گا۔ جن جن چیزوں کا حاصل ہونا مشکل نظر آئے ان کے متعلق بید احساس دل میں بار بار قائم کرے اس سے انانیت عالب آجائے گی۔

(٣) قوت مقالم كى طاقت كو مضوط كرب يين بيه خيال كرب كه جو چيزي مغر بول كى ان

كائيس مقالمه كرون كان

(۵) استقلال کی طاقت کو مضبوط کرے۔ اس ہے بھی میں پیدا ہوتی ہے۔ استقلال مجھی کہی مشکل ہوتا ہے اور بعض کے لئے ناممکن ہوتا ہے۔ گر بعض لوگ اس کے متعلق بے توجہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ خیراس بات کو جانے دو بہ عادت نہ رہنی چلسٹے۔ کیونکہ اگر انسان بعض باتوں

میں استقلال دکھائے تو دو سری باتوں میں استقلال کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اس طرح میں کی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے۔

(۲) مصلحت بد بھی بقاء کے نتیج میں پیدا ہوتی ہے۔ مصلحت وقت کوغور کرے کام کرے اس سے تدبیر حکمت، راز رکھنے اور نفس پر قابو رکھنے کی قابلیت پیدا ہوگی اور انا بیت ترقی کرے

C. C. San Carlo Valley Section (Section 1860)

(2) احتیاط- ہوشیاری، چوس رہا، دور اندیش- ان باتوں کو دہی طور پر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ان سے بھی انائیت ترقی کرے گی۔

(۸) اپنی مرح سے نفرت کرے۔ اگر کوئی کرے تو اُسے روک دے۔ اس سے بمی انائیت
مضوط ہوتی ہے۔ مرح انائیت کو مار دبی ہے اور نمایت تیز چھری ہے جو اُسے ذرائی کر دبی ہے۔
دیکھو قرآن کریم میں کیا لطیف طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خدا تعالی فرناتا ہے اُسے و کیجیٹوئ آئ
گیٹھنگ ڈا ایما لائم یقفلو اُسے کھی ایسے لوگ ہیں جو پر پند کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے میں
کئے ان کے متعلق ان کی تعریف کی جائے اس کامطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ وہ بات مانتے ہیں جو
لوگ ان کے متعلق کمیں اور خو واپ لئس پر خور میں کرتے کہ انہوں نے کوئی کام کیا بھی ہے کہ
میں لین ایسے لوگ خود کام میں کرتے جو قو شرابرت کام ہو جائے آئی پر خوش ہو جائے ہیں اور جو
دو مرے بتاکیں کہ تم نے یہ کام کیا ہے اسے مان لیتے ہیں کہ ہم نے ایسانی کیا ہے۔ گویا دو مرون کی
میران کے لئے جو خیالی محل بنا ویق ہے اس میں ایسے لوگ دستے ہیں۔ پس مدح سے فرت کرنے

(۹) نوال علاج عزت نفس کی طاقت کاپیدا کرناہے۔ بینی انسان ہر حتم کی ذکت اور شرمندگی کی برداشت سے انکار کرے۔ کے میری طرف بدی کیوں منسوب ہو۔ اس طرح نفس کو فیرت آتی ہے۔ اوروہ اُٹھ کھڑا ہو تاہے اور پھرارادہ سے کام کرالیتا ہے۔

(١٠) وسوال علاج وقارب يعني جو باتيس تم سے متعلق فد مون ان ميس خواه مخواه دخل نه دوس

مر کام میں دخل دینا چیچھوراین ہو تاہ اوراس سے انائیت مروہ موجاتی ہے۔

(۱) کیار ہواں علاج امیر ہے۔ اس طاقت کو اپنے اندر برحاؤ۔ اس سے مجی اعزاز نفس حاصل ہوتا ہے۔ انسان یقین رکھے کہ الیا ہو جائے گا۔ اس طرح اپنے نفس پر اعتبار کرنے کی طاقت پیدا ہوجاتی ہے۔

(۱۲) بار موال علاج فوش مزاجی ہے۔ اس سے انسان میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور کڑھنے سے طاقت ضائع ہو طاق ہے۔

اِن مِیں ہے بہت می باتیں ایک ہیں جو مشکل ہیں کیکن اگر کوئی ان بیس ہے چند پر بھی عمل کرے گاتو اس بین طاقت پیدا ہوئی بروع ہو جائے گی۔ بیہ سب ابور ڈائنی ہیں اور ان کی معنی ہے اٹسان کی ذبئی تو تین نشوو ٹمایا سکتی ہیں بیمال تک کہ ارادہ ہی ماتحت آجائے۔ ان کے استعمال کابمتر طریق ہے کہ اٹسان اٹسان کی حیثیت پر غور کرتے جو تین نے بتائی ہے اور اس سے چند ہی دن میں علیٰ قدر مرات وہ اسے اندرانائیت کا جذبہ بوستا ہوا ہائے گا۔

مریمی ایا ہی ہو تا ہے کہ انائیت ہی صد ہے بڑھ عاتی ہے اور اس سے گناہ پیدا ہوئے لگتے ہیں۔ جسے ایک طالح تھا ہیں ابو فی لگتے ہیں۔ جسے ایک طالح تھ انسانی اس کا علاج خدا تواہ لوگروں کو مارتا رہ ایک عالمت میں اس کا علاج خدا تعالی کے یہ نیازی پر تقص پر گرفت کر رہی ہے اور انسانی جھے ہے کہی سلوک کرے تو میری کیا حالت ہو اور یہ سوچ کہ کھے جو بھی طاہے وہ خدا تعالی جھے ہے۔ یکن اس کا ملک شیس ہوں۔ میں تو صرف امین ہوں اور امانت کے متعلق موال کیا جائے گئے۔ اس کا ملک شیس ہوں۔ میں تو صرف امین ہوں اور امانت کے متعلق موال کیا جائے گئے۔ اس کے ایک شیس کرتی جائے۔

جب انانیت پیدا ہو جائے یا وہ پہلے ہی موجود ہو گرمشکل ارادے کے متعلق ہویا ور میانی ردکوں کے متعلق ہو تو اس صورت میں اس کا مندرجہ ذیل علاج ہے۔

(۱) اول تو وی ظاہر دیاطن کی مشاہت پیدا کرنا ہے جو پہلے بیان کر آیا ہوں کہ ظاہری طور پر انسان تصنع سے بی کام کرنے اس کا اثر باطن پر پڑے گا۔ حضرت مسح موجود علیہ السلام نے اس پر

خاص زور دیا ہے۔

(۲) دو سراطان کال توجہ ہے۔ یہ گر کامیانی کے لئے نمایت ضروری ہے۔ اس کامطلب یہ
ہو انسان خیالات کو ایک ہی تو دیس چلاے اور اپنے دل سے خدا تعالی کے سواباتی سب چیزوں
کے خیالات منا دے۔ قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَ الْقُوْ عُتِ عُرْ قَا ﷺ جو لوگ کی کام میں
کامیاب ہونا چاہج ہیں اُس میں غرق ہو جاتے ہیں گویا وہ اپنے خیالات کو اس طرح چلاتے ہیں کہ
صرف دی کام اُن کا مقصد دہ جاتا ہے اور کی چیزی خرائیس نمیں ہوتی۔ جب کی کام کے متعلق
لئس میں پورا پورا نقشہ کھنچ جاتا ہے تب اس میں کامیابی عاصل ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایک قض جے
جوٹ بولئے کی عادت ہے وہ یہ خیال کرے کہ جھے جموث چھوڑ دینا چاہے تو اس سے کامیابی نہ ہو
گی جب سک دات دن اس کی توجہ ای طرف نہ ہوگی کہ جموث نمیں بولنا اور جموث چھوڑ دینا

ایک بات کا باربار خیال کرنے سے بیا طاقت پیدا ہوتی ہے حکراس طاقت کے متعلق خطرہ بھی ہوتا ہے۔ کیو تک بیپ پاگل ہو جاتی ہے۔ یعنی ارادہ کے قبضہ سے نکل جاتی ہے اور اوھراؤھر پاچے کا تھی ہے۔ امارے ملک میں کئی لوگ پوچھاکرتے ہیں۔ نمازش دلیلیں آتی ہیں ان کے دُور ہوئے کا کوئی علان تباہی ۔ دلیلیں آتی ہیں ان کے دُور ہوئے کا کوئی علان تباہی ۔ دلیلیں آنے کا میں مطلب ہے کہ ایسے مختص کی خیال کی طاقت پاگل ہوگئ ہے اسے توجہ تو پیدا ہوتی ہے مگر خدا تعالی کی طرف منیں بلکہ اور چیزوں کی طرف وہ خدا تعالی کی طرف کا ہو میں اور بھاگ جاتی ہوں ان کے طرف کا ہو کہ ناز میں دلیلیں آتی ہوں ان کے متعلق سے خیال غلط ہے کہ انہیں توجہ منیں پیدا ہوتی۔ امسل بات سے ہے کہ اُن کی توجہ تو تو ت

الی حالت میں اس کو قوت ارادی کے باتحت رکھنے کی کوشش کرنا چاہئے۔ نماز میں جو محض اور خیالات میں پر جاتا ہے اس کا مطلب ہیہ ہے اس کی قوج ارادہ کی قوت کے قبضہ سے لکل گئ ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلا کام آے قوت ارادی کے باتحت لانا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ آئے کس طرح ماتحت لائیں؟ اس کا اصل جواب قو میں آگے چل کر دونگا لیکن ایک نسخہ تاتا ہوں اور دہ یہ کہ اگر ایسے لوگ فماز میں اس امرکا خیال کرنا چھوڑ دیں کہ ذور سے قوجہ قائم کریں قوچران کی بیر حالت نہ ہوگ۔ معمولی باقوں کی طرح نماز بھی پڑھیں۔

(٣) تيسري چز قوت ارادي كاستعال ب- اراده كرك كه مين اس كام كوكر تاي جاؤ تكاور

کی روک کی پرواہ نئیں کرونگا۔ بعض دفعہ چو نکہ تو ت ارادی کمزور ہوتی ہے اس لئے ایک کام کا انسان ارادہ کرتا ہے مگر پھر گر جاتا ہے۔ اس لئے تین قوت ارادی کو مضبوط اور طاقتور بنانے کے لئے ایک لسخہ تجویز کرتا ہوں جس میں تیمہ دوائیں پڑتی ہیں اور وہ دوائیں قرآن کرتم اور احادیث سے کمتی ہیں۔

سے میں ہیں۔

(۱) اول یہ کہ اس آجت کو انسان ورویش لائے۔ ق مّا حَلَقَتُ الْعِینَ وَالْاِ نَسَ إِلَّا اِیْسَدُو وَ مَا حَلَقَتُ الْعِینَ وَالْاِ نَسَ إِلَّا اِیْسَدُو وَ مَا اَلْعَالَیْ الْمَایَا ہے بینی ایخابندہ ایک ایک ہوا کیا ہے بینی ایخابندہ بینی کیا ہے۔

بینی کے لئے پیداکیا ہے اور خدا نقائی کی پیدائش رائیگال نہیں جا کئے۔ بین ضروراس کا عہد بنوں گااور موسیس سکا کہ نہ بنوں۔ وہ یہ خیال نہ کرے کہ جھے کچھ نہیں ہو سکا۔ بینی کچھ نہیں کر سکتا بیک دواس طرح نقشہ جمائے اوراس طرح تصور بائدھے کہ گویا خدا تعالی نے اے پائر کرکہ ہے کہ اُنہی کام کر۔ یہ وہی بات ہے جے صوفیاہ عراقہ کے جیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گرون وال کر بیشارے بلکہ یہ ہو سکاے کہ خدا تعالی فال کر بیشارے بلکہ یہ ہو سکاے کہ خدا تعالی فال کر بیشارے بلکہ یہ ہو سکاے کہ خدا تعالی فال

(۲) اس آیت کے مضمون پر خود کرے کہ لکت حکقتا الا نسکان فی آخسکن تکفویم هم خدا تعالی نے بچے بھڑی طاقتیں دے کر بھیجائے جو ٹیکی بھی کمی انسان کے لئے ممکن ہے تو میرے لئے بھی ممکن ہے اور جو بھی اطل درجہ حاصل ہونا جمکن ہے وہ میرے لئے بھی ممکن ہے پھر میرے کر سکل ہوں۔ اس بات کا بھی خوب نقشہ ہمائے اور باد باراس پر خود کرے۔ میرے اس آت کا ورد کرے تھڑی آفر شرائید مِن حَبْلِ الْوَرِیْدِ اَفْدِ اِداس

(۳) میرے اس ایت وورد سرے نصق اور نب ایلید مِن حجلی اور یکو ادر ان اور اس کا مغرب اور یکو استان کے بیدا کیا ہے اور ان ان کی میں گفتش کرے کہ بھے خدا تحالی نے بیدا کیا ہے اور وہ ان پاریک دربادیک وساوت کو جانتا ہے جو دل میں بیدا ہوئے ہیں حتی کہ دو انسان کے لئس ہے جمی نیادہ اس کے قریب ہے۔ لئس جب وسوے بیدا کرتا ہے وہ جمٹ اس کو مطا سکتا ہے۔ میں بات خدا تحالی نے اس آت میں بیان کی ہے اور بھرہ کو تسلی دی ہے کہ خوف کی کیا وہ ہے جبکہ وسوس کے سلمان ہیں۔

(٣) اس آیت پر فور کرے۔ وَ لِلَّهِ الْعِمَّ اللَّهِ لَوَ لِلْكُولَ مِنِيْنَ وَ لَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَصْلَكُونَ \* كل اس كے متعلق اس طرح سوچ كه بيل مؤمن بول اور مؤمن كى سے مظلوب میں ہو سکا۔ مجرس طرح ہو سکا ہے کہ میری قوت ارادی عالب ند آئے۔ اے اس قدر فیرائے کہ قوت مادادی نفس رغال آجائے۔

(٥) يه آيت برها كرف إن يعادي كش لك عَلَيْهِمْ سُلُطُنُ الله يعنى هدا تعالى فرا

ہے میرے بندوں پر شیطان کا قیضہ نمیں ہے۔ وہ سونے بین خدا تعالی کا بندہ ہوں اور خدا کے بندہ ہوں اور خدا کے بندوں پر شیطان کا تسلط تمیں ہو سکا۔ چر س طرح ہو سکاہے کہ بدی جمد بر عالم آجائے۔

ل بر ميلقان المسلقة على المو مستاك برس من من الموساك له بدى المدينة المائية المستادة المستادة المستادة المستادة المستادة المائية المستادة المائية المستادة المائية المستادة ا

(۱) ہیں ایجاج سے لا محوف علیہم و لا عمد بیجن نون میں اور ہوجال کرے لہیں خدا تعالی کے سوا کی ہے جین ڈرتا۔ میں مؤمن ہوں اور مؤمن کو سوائے خدا کے کسی کا خوف نہمں رہ سکا۔

(2)اس آيت پر فور كرت مَنتَنُ أَوْلِيَّوْكُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَحْدِةِ اللهُّ لَيَا وَفِي الْاَحْدِةِ اللهُّ

(٨) آت وَ لاَ تَا يَشَسُوا مِنْ رُّوَّتِ اللهِ إِنَّهُ لاَ يَايْصُلُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَفِيرُونَ اللهِ يَرِيعُ وَرَحَبِهِ- مِن مَطَلَات فِي الإِسْ مَيْنَ بُوسَكِ الدِي موت بِ مِن تَقِولَ كُنْ يَكُ مُنْ قِيارِمُنِي بُونِ- أَكُر اراده مِيْنَ انْ الْوَيْنِ أَفِي مِعْ الرَّكِ مِحْودُون كار

(٩) يه آيت اور خور رك للكيشا النشش المفائعة الرجيس إلى رجيس الموائعة الرجيس إلى رجيس المينة من من المنطقة الرجيس المن المنظمة المراد المرد المراد المراد المراد المرد المرد المراد المراد المرد المرد المراد المراد المرد المرد ا

(۱۰) حدیث یُن مِنْم لَهُ الْقَدَیُولُ الله زیر نظر دہی جانے اور سوچنا چاہیے کہ مؤمن کے متعلق تو اللہ تعلق وعدہ کرتا ہے کہ اس کی تولیت دنیا میں پوگا۔ اس سے مجمی قوت ادادی برحتی ہے۔

(۱۱) و سَخَوْلَكُمُّ مَّا فِي السَّنُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَيِيمًا تِنهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا لِيْتٍ قِقُومٍ يَتَفَكَرُّ وَنَ صَلَّى كَلَيْتِ رِفُورَكِمَا مَوَا يِنْ الرَّكِ كَرْبِ نَاكِم إِن الحج اور حرص سے پیدا ہوتی ہے۔ گریجھے كى چزى حرص نہيں ہے۔كيا پہلے ہى خدا تعالى نے ميرے لئے

مب پچھ نمیں بناچھوڑا؟

(۱۲) مُحَتَّدُ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَاءُ بَيْنَهُمْ اللهِ اللهِ على الكُفَّارِ وُحَاءُ بَيْنَهُمْ اللهِ على مِركِ واللهِ مِركِ واللهِ مِركِ واللهِ مِركِ واللهِ مِن مِركَ واللهِ مِن مِن عَتَى الكُفَّارِ كَيْنَا مِن اللهُ عَلَى الْكُفَّارِ مُن كَامِعَاتُ فِدا تَعِالُى فَوانا بِ أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ وَمُن مِن اللهُ مَن اللهُ فَعَلَى اللهُ فَقَارِ مِن كَامِعَاتُ فِدا تَعِالُى فَوانا بِ أَشِدَاهُ مُن اللهُ اللهِ عَلَى الْكُفَّارِ وَمُن كَانِ اللهُ فَعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۱۳) کُوْرُوا مُعَ الشد قِینَ الله که در کرے اور اس مدیث کو سوچ لا یَشْقی بیا مدیث کو سوچ لا یَشْقی بی بیا میش بیلیشهٔ می ده به خیال کرے کہ جو نیک ارادے میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ دو سروں پر اثر کرتے ہیں۔ خدا تعالی فراتا ہے نیوں کے پاس جاؤ۔ آگر میرا کی پر اثر نمیں ہوتا تو پھر میں مؤمن نمیں ہو سکتا۔

(۱۳) اس بات پر غور کرے کہ خدا تعالی نے رسول کریم الطاقاتا کے متعلق فرمایا ہے۔ وَ مَا جَعَلْنَا رَئِيثَ مِنْ وَمُعِلِكَ الْخُطْلَةَ أَفَاتِنْ مِتَ فَعُمُ الْخُطِلَةُ وَ نَ اِلْحَى ہم نے نہ کِیے اور نہ کی اور انسان کو بیشہ اس دنیا میں رہنے کے لئے بنایا ہے۔ انسان خیال کرے کہ جب جھے بیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا تو چھے اسنے وقت کو ضائع نہیں کرنا جاہئے۔

ان چودہ باتوں میں سے قوت ارادی کو وہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جذبات اور

احساسات کو دہالیتی ہے۔ گر شرط ہیہ کہ انسان ان پاتوں پر پورے طور پر غور و فکر کرے۔ (۴) چو تفاعلاج ارادے کو معبوط کرنے یا اس کے راستہ ہے روکیس ڈور کرنے کا ہیہ ہے کہ

جن عیب کوفود کرنا ہواں پر شروع دن سے بی یکدم حملہ کروے۔ جب فوج کی مقام پر حملہ کرتی ہے تو پہلے جلہ میں ساراز ور صرف کر دیتی ہے ای طرح کی بدی کے دور کرنے کے متعلق

گرناچاہ ہے۔ یعنی جس بدی کو دُور کرنا پر نظر ہو اس پر پورا زور صرف کرنا چاہئے۔ (۵) یانچے ان علاج ہیہ ہے کہ جو نیک خصلت پیدا کرنی ہو اس کی عادت ڈالے یا جس خصلت

كوچھوڑنا جاہے أس كے ألث عادت والے مثلاً اگر عصر بدا بو تو نرى كى عادت والے

(۱) فکر اور تاَزِّنی کی عادت ڈالے۔ جلد بازی سے بیجے۔ اس سے جو عادات پہلے پڑ چکی ہوں گی ان کے حملہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ کیونکہ عادات جلد بازی سے فائدہ افھاکرہی حملہ کرتی ہیں اور سوچ کے اور غور کرکے کام کرنے یہ وہ حملہ میس کرسکتیں۔

(۷) جن بات کے کرنے یا چھوڑنے کا ارادہ کرے اس کی پوری حقیقت کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرے اور اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرے۔ یمال تک کہ اس کا ایک عمل نقشہ اس کے ذہن میں قائم ہو جائے۔ اس کامیہ نتیجہ ہو گا کہ جو کام کرنے کا ہو گا اُسے میہ آسانی ہے کر سکے گااور جو چھوڑنے کا ہو گا اُسے آسانی ہے چھوڑ سکے گا۔

(۸) جو یا تیں جائز ہوں اور اُن کی طرف اُسے رغبت ہو۔ انہیں بعض مو تعوں پر ترک کر
دے تاکہ مرضی کے طاف کام کرنے کی اُسے عادت پڑے۔ حثال ایک فضی کوچوری کی عادت ہو
گئے ہے اور دُور نہیں ہوتی تو اُسے چاہئے کہ بعض جائز ہاتی جن کی طرف اُسے د خبت ہے انہیں
چھوٹٹا شروع کر دے۔ حثال ایک وقت دل سونے کو چاہتا ہے اور نہ سوئے۔ ایک چیز کے کھائے کو
چاہتا ہو اور یہ نہ کھائے۔ اِس طرح دل کو طاقت عاصل ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ
عنہ کا ایک قول ہے تیں اس کا کی مطلب سمجھتا ہوں۔ فرماتے ہیں سحر فیگ کر تینی بفشیخ
عنہ کا ایک قول ہے تین اس کا کئی مطلب سمجھتا ہوں۔ فرماتے ہیں سحر فیگ کر تینی بفشیخ
ال مقد آئیہ مجلی کہ تین نے بعض ارادے کے جو ٹوٹے میں نے پار بار ٹوٹے سے پہچانا ہے۔ اس کا مطلب
کی ہے کہ تیں نے بعض ارادے کے جو ٹوٹے میں نے پھر کے پھر ٹوٹے کی جو ٹوٹے میں نے پار بار
اردوں کے ٹوٹے کے باوجود ان کا کرنا نہ چھوڑا اور ہمت نہ ہاری تو بھے خدا تعالی مل کیا۔ پہلے ہی
ارادوں کے ٹوٹے کے باوجود ان کا کرنا نہ چھوڑا اور ہمت نہ ہاری تو بھے خدا تعالی مل کیا۔ پہلے ہی
اگر تیں ارادہ کے ٹوٹ جانے پر نا امریہ ہو کر بیٹھ رہتا اور پھرم نہ کرنا تو تیس خداتی من خداتھائی کے پائے ہیں

ُ (9) انسان اپنے نفس کا پار بار مطالعہ کرے۔ جس طرح ایک علیم مریض کو پاریار دیکھتا ہے اُد کی س

ای طرح دہ اپنے نفس کو دیکھے۔

(۱۰) متصدیلند رہے۔ درمیانی حالت پر قانع نہ ہو جائے۔ جو چیز لیما چاہتا ہے اس کی انتہائی حد مدنظر رکھے۔ جو مختص انتہائی درجہ کا ارادہ رکھتا ہے اُسے پچھے نہ پچھے مل جاتا ہے۔ اس طرح انسان اسپے نفس پر قابو پاچا تاہے۔

اس کوشش کے علاوہ ایک آور گر ہے اور وہ دُعاکا گر ہے جب انسان سے اپنی کوششوں کے ذریعہ کھے نہ بنے تو آے ہیرونی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ پکلی چیزا پی کوشش ہوتی ہے جو اندرونی الماد ہوتی ہے اور دو مری پیرونی الماد ہوتی ہے۔ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے اور ساتھ ہی خدا تعالی سے دُعاکرے کہ مجھ سے توجو پھے ہو سکتا ہے کر رہا ہوں۔ اب آپ ہی مدد دیں تو کامیاب ہو سکتا ہوں۔ ایک بزرگ کا قصہ مضہور ہے۔ ان کا ایک شاگر و تھا جے تھے تو ف کا بہت شوق تھا وہ اس کے سیکھنے کے لئے بہت عرصہ ان کے پاس رہا۔ جب وہ واپس جانے لگاتو ان بزرگ نے پوچھا۔ کیا تمارے وطن میں شیطان ہوتا ہے؟ وہ چیران ہو کر کھنے لگا۔ شیطان کماں نہیں ہوتا۔ بزرگ کے کماجب تم اپنے وطن پنچو کے قواگر شیطان نے تم پر حملہ کیا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا۔ بین شیطان پر مقابلہ کروں گا۔ بزرگ نے کہا۔ چھاتم نے شیطان کا مقابلہ کیا اور وہ بھاگ گیا۔ لیکن پھرتم خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے لگے اور اُس نے پیچھے ہے آ پکڑا تو کیا کرو گے؟ اُس نے کہا۔ بیک پھراس کا مقابلہ کروں گا۔ بزرگ نے کہا گر تم ای طرح شیطان کا مقابلہ کرتے رہو گے قوخدا تعالیٰ کی طرف کس طرح متوجہ ہو سکو گے؟ اس نے کہا تو پھر آپ ہی بتا کیں چھے کیا کرنا چاہئے؟ انہوں نے کہا۔ بتاؤ اگر تم کی دوست کو ملنے جازجس کا ایک گئا ہو جو جسیس کھیر نے قوکیا کرو گے؟ اُس نے کہا بین اُسے لا تھی مارونگا۔ انہوں نے کہا۔ گئا بھاگ کر پھر تہمارے پیچھے آ بڑا تو کیا کرو گے؟ اُس نے کہا میں اُسے لا تھی مارونگا۔ انہوں نے کہا۔ گئا بھاگ کر پھر تہمارے پیچھے آ بڑا تو کیا کرو گے؟ شیطان کے متعلق افتیار کرنا۔ خدا تعالیٰ سے کہنا تیں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں گر شیطان تھے شیطان کے متعلق افتیار کرنا۔ خدا تعالیٰ سے کہنا تیں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں گر شیطان تھے ڈواکرے کہ الی ایس کی طرف سے کو مشش کر ناہوں آگے مدد آپ نے دیے ہیں ہے کہ انسان دوسی بات تیں نے یہ بیان کی تھی کہ انسان اپنا مقصد بلند رکھے۔ ایک وصدت نے اس کے معمد متحد سے متحد

وسویں بات میں نے یہ بیان می کی کہ اسان اپنا مقصد بلند رسطے۔ ایک و وست کے اس کے متحقط سوال کیا ہے کہ کیا بلند خواہشات بھی جائز ہیں؟ میرے نزدیک ہی جائز ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی لکھا ہے کہ السام کی خواہش نہیں کرنی چاہئے۔ سان محتمل کی خواہش نہیں کرنی چاہئے۔ سان جو چز کے بلند ہونے اور کمی بات کی طمع اور حرص میں بڑا فرق ہے۔ حرص کا منہوم ہی ہے کہ انسان جو چڑ اس اس جو پہلے مقرر کر لیا جاتا ہے اور پھراس کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا حریص تو سوالی بنتا ہے لیکن مقصد کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا حریص تو سوالی بنتا ہے لیکن مقصد کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا حریص تو سوالی بنتا ہے لیکن مقصد کے حصول کی کوشش کرنے والا عقود ہمت والا بنتا ہے۔

ای طرح الهام کی خواہش کا حال ہے۔ الهام دعوت ہے جو خدا تعالی اپنے کسی بندے کو دیتا ہے الہام کی خواہش کا حال ہے۔ الهام دعوت ہے جو خدا تعالی اپنے کسی بندے کو دیتا کھاؤں تو ہد کی گئے میں فلال دوست سے المائوں کی گئے میں فلال ورسب لوگ اُسے بڑا سمجھیں گے۔ لیکن اگر کوئی کے تین فلال دوست سے ملاقات کرنے کے گئے جاتا ہوں تو خواہ اُسے کتی ملات دعوت لے اُسے کوئی بڑا نہ کے گئے۔ اس طرح الهام کی خواہش کا حال ہے۔ جب کوئی دعا کہ خدا تعالی مجھے اعلیٰ مقام پر بینچادے اور این قرب عطا فربائے تو اس مقام کے حاصل ہوتے ہی اُسے الهام کی دعوت حاصل ہو جو بھی الهام ہوتے ہی اُسے الهام کی دعوت حاصل ہو

دعوت کے حصول کا خواہشند ہے خدا تعالی کے قرب کی اے کوئی پرداہ نہیں ہے۔ اس وجہ ہے الهام کی خواہش کرنا درست نہیں ہے۔

آب مَیں پھراصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ اصول جو میں نے بیان کئے ہیں اگر ان پر عمل كرنے كے باوجود نيك اعمال ميں ترقی نه ہو اور برائيوں سے انسان في نه سكے تو سجمنا جائے ك اسے روحانی بیاری میں بلکہ جسمانی بیاری ہے۔ اس کے اعصاب میں تعص ہے۔ ایس حالت میں اے ڈاکٹروں سے مشورہ لیما جائے اور اگریہ بات میسرنہ ہو۔ تو یہ جاریا تیں کرے۔ (۱) ورزش ے (۲) دماغی بهم چھوڑ دے (۳) عمدہ غذا کھائے (۴) اینا دل خوش رکھنے کی کومشش کرے۔ یہ بھی یاد رکھنا جائے کہ بسااو قات امراض روحانی وہم سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہم سے جسمانی بیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں ایسے ہی وہم سے روحانی بیاریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ میرااینا ہی تجریہ ہے۔ جب میں طب پڑھنے لگا تو جو بیاری پڑھتا تھا اس کے متعلق خیال ہو تا تھا کہ یہ تو مجھ میں مجی ہے۔ میں یہ خیال کر تا تھا کہ شاید یہ میرای حال ہو گا۔ لیکن ایک ڈاکٹری کے طابعلم نے مجھے ہمایا کہ اُن کے استادیے جماعت کو نفیعت کی تھی کہ طلباء کو اس قتم کا وہم ہؤا کر ناہے انہیں اس میں متلاء نہیں ہونا چاہئے۔ اس لئے میں آپ لوگوں کو بھی نفیجت کرتا ہوں کہ ایسانہ ہو روحانی بیاریوں کا خیال کرکے میہ سجھنے لگ جاؤ کہ میہ ہم میں بھی میں اور اس طرح خواہ مخواہ اپنے آپ کو ان بیاریوں میں مبتلاء کرلو۔سناہے ایک اُستاد تھاجو لڑکوں پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ ایک دن لڑکوں نے ارادہ كياكسى طرح چُمْتى لينى چاہئے۔ ايك لڑے نے كماأكر ميراساتھ دوتو مَن چَمْتى كے ديتا ہوں۔ مَن حاكر كول كا استادى آب كو آج كيا مؤاب آب كاچره زرد معلوم موتاب يحرتم آنا در ميري تائيد كرنا- لؤكوں نے يہ تجويز مان لى- اس ير أس لاك نے جاكر كما الم استاد جى خريت ہے؟ اُستاد نے كها- كيا بكما ب إينا كام كرو- أس في كها أب كاچره زرد معلوم موتا ب- اس ير أستاد في اي گالیاں دیں۔ اور دوسرا ایک اور آگیا۔ اُس نے آگر بھی یمی کما۔ اُسے بھی گالیاں دیں مریملے کی نسبت کم۔ آخر لڑکوں نے باری باری آناور بی کمنا شروع کیا۔ چھنے ساتویں لڑکے تک اُستادی نے ا تنا مان لیا که زرا طبیعت خراب ہے تم تو یو ننی پیچیے بر کے ہو۔ جب بندرہ سولہ از کوں نے کما تو اُستاد جی کئے گئے۔ پچھ حرادت می محسوس ہوتی ہے۔ اچھالیٹ جاتا ہوں۔ یہ خیال کرتے کرتے اس کو بخارہو کیااور لڑکوں کو چیتی دے کر گھرچلا گیا۔ لڑکوں نے گھرچا کرا بی ماؤں ہے کہا کہ اُستاد جی بیار ہو گئے ہیں ان کی عیادت کرنی جائے۔ جب عور تیں ان کے گھر جانے لگیں اور اظہار ہدردی کرنے لگیں قراس نے سمجھائیں قریت تحت پہار ہوں آخرا کی بناری شن وہ مرکیا۔ یہ قراب لطیفہ ہے مگر یورپ میں تحقیقات کی گئی ہے کہ جب سے پینٹ ادویات لکی میں امراض بڑھ گئی ہیں۔ ان دواوں کے اشتہار میں مشتمرین اس قدر مبالفہ کرتے ہیں کہ ساری مرمنیں کلے کر لکھ دیتے ہیں کہ یہ دواان میں بناریوں کے لئے مفیدہ۔ پڑھے والے کسی نہ کسی

مرض میں اپنے آپ کو متلاء سمجھ کر متکوا لیتے ہیں اور چھران کا وہم ترقی کر تاکر تاتی الحقیقت اشیں بیار بناریتا ہے۔ پس وہم میں نمیں پڑتا چاہئے۔

دوسری بات یہ سمجھ لوجو توی طور پر بھی ضروری ہے کہ اشاعت فاحشہ نہ ہو۔ کی لوگول کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہ مخواہ لوگوں کو بدنام کرنے کے لئے کمنا شروع کرویتے ہیں۔ پمال سے ب لوگ بدمعاش اور وو مرول كاحق مارنے والے بيں۔ يملے تو يحق لوگ اس كے خلاف آواز اٹھائے والے بھی ہوتے ہیں مگر پھروہ بھی یہ سے لگ جاتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ ہیں واپنے گھر میں ہمیں ان بے کیا۔ پراس سے آھے برھے ہیں اور سر کتے ہیں ایسے لوگ ہیں توسی مرہم کیا كريب بحرآب تراب يهان تك فوج بيني جاتى بكدوه بحي كمن لك جائ بين كمه سب لوگ بدمطله اور بدمعاش ہو محے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات بر کان تنیں دھرنا چاہئے۔ ورنہ خود مجی انسان اس برائی میں جماء ہو جاتا ہے رسول كريم اللطائة نے فرمايا ہے۔ جو محص كى ير الزام لگاتا ہے وہ خود اليابي موجاتا ہے۔ اس طرح قومين برباد موجاتي ميں۔ اس لئے جو محض فواحش كى اشاعت کرے اس کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ اور اس سے مطالبہ کرنا چاہئے کہ جو بڑا ہے اس کانام لوعام بات كيول كت بوكر سب لوك ايس بو كت بي جو براب اس كانام بتاد اور جس برائي من وه مثلاء ہے وہ بھی بتاؤ۔ رسول كريم الفاق فرماتے ہيں جو قوم كے متعلق كتاب كديد موكن- وي فخص ان کو پد کار بنادے گا۔ ٥ کے لیتی لوگوں کو کمٹا کہ جاری قوم بڑی ہوگئی پیہ خیال قوم کو دیسا ہی بنادے گا۔ تو پیشہ ایسے قوی وشمن کامقابلہ کرنا جائے جو فحش کی اشاعت کرتا اور قوم کو پڑا کہتا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو قوم نڈر ہو جاتی ہے وہ بھی بیاہ ہو جاتی ہے۔ اس کئے اصل علاج یہ ہے کہ ایسے ہرا مرکوجو کی کی برائی کے متعلق ہوا سے ادلوالا مرتک پہنچانا چاہئے ؟

کہ وہ اس کی تحقیقات کرے اور پھراگر وہ نقش ٹجیک ہو تو اس کی اصلاح کی کو شش کرے۔ اس لیکچر کے متعلق میزا اندازہ تھا کہ ایک دن میں ختم ہو جائے لیکن جب میں نے اس کے نوٹ کلیمے تو دو دن میں ختم ہو جانے کا خیال تھا۔ لیکن ابھی اصولی چالیس گریاتی ہیں جو میں بیان منیں کرسکا۔ اللہ تعالی نے توقیق دی تو کتاب میں لکھ دیے جائیں گے یا کسی اور موقع پر بیان کر دیے جائیں گے۔ چالیس گرامجی اینے باتی ہیں جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انسان کس طرح کیک بن سکتا ہے۔

اب میں حضرت میں موجود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات پر اس لیکو کو ختم کرتا ہوں وہ حضرت میں موجود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات ہے۔ جس میں آپ نے دکھ کا اظہار کیا ہے اور ہتایا ہے کہ اگر ہم کیک نہ بین تو ہماری غرض ہو اس جماحت کے بنانے ہے ہو یہ کوری نہیں ہو عکق کیو تک نہ ہماری ہماری جماحت فدا کے فضل کی وارث نہیں بن سکتی اس لیے کو حش کرتی بھاجئہ کہ ہم ان اخلاق کو پیدا کریں جو حضرت میں موجود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے خوروں قرار دیے ہیں۔ ہم ان اخلاق کو پیدا کریں جو حضرت بہتوں نے میرے اس مال کے لیکچول کے فوٹ لی نوٹ کے بیں اور بینوں نے میں مال کے لیکچول کے نوٹ لئے ہیں اور جنوں نے یہ کیکچر نے ہیں وہ عملی طور پر ان طریقوں کو استعمال کریں ہے تا کہ نوٹ لئے ہیں اور جنوں نے یہ کیکچر نے ہیں وہ عملی طور پر ان طریقوں کو استعمال کریں ہے تا کہ نوٹ نے ہیں اور جنوں نے بیکچر نے ہیں وہ عملی طور پر ان طریقوں کو استعمال کریں ہے تا کہ مرکز کو کہا تہ نہیں دلائی جاسکت کے برا پر اور کوئی تغییر کریں جاسے اور کھو ہمارا مقابلہ دنیا کی موجود یہ ہوں ہے ہی نہیں بلکہ اور اور ہمیں خیالات کے اس دریا کا کا مقابلہ کرنا ہوں کہ دور ہمیں خیالات کے اس دریا کا کا مقابلہ کرنا ہوں کہ اور اور نہیں میارا مقابلہ کرنا ہوں کہ دور ہمیں خیالات کے اس دریا کا کا مقابلہ کرنا ہوں کہ اور ایک کہ احب بی اور کی کو شش کریں جیسا کہ حضرت میں موجود علیہ الصلوۃ والسلام کی دُعام یاس کی کو کو شم کرتا ہوں اور خود بھی اس دُعام ہیں بنانا ہوں ہوں۔

حضرت مي موعود فرماتين -

دیم کیا کروں اور کمال ہے اپنے الفاظ لاؤں جو اس گروہ (لیخی جماعت احمد بیہ) کے دول پر کارگر جوں فرصا ہو اپنے الفاظ عطا فرمااور الیمی تقریریں المام کرجو ان کے دول پر اپنائور ڈالیس اور اپنی بڑیا تی فاصیت ہے ان کے ذہر کو ڈور کر دیں۔ میری جان اس شوق سے تڑپ رہی ہے کہ مجمی وہ دن ہو کہ اپنی جماعت میں بکورت ایسے لوگ و کیموں جنموں نے در حقیقت جموث چھوڑ دیا اور ایک سچاحمد اسنے خدا سے کرلیا کہ وہ جرایک شرار قول کی جڑے بالکل

ؤور جارئیں کے اور اپنے رت سے ڈرتے رہیں کے دعاکرتا ہوں اور جب تک جھے شن وم زندگ ہے کئے جاؤں گا اور دُعا ہی ہے کہ خدا تعالی میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کرے اور اپنا رحمت کا ہاتھ لمبا کرکے ان کے دل اپنی طرف چیروے اور تمام شرارتیں اور کینے ان کے دلون سے اُٹھا دے اور ہاتم کچی محبت عطاء کروے اور میں لیمین رکھتا ہوں کہ بے دُعا قبول ہوگی اور خدا میری دُعادُن کو ضائع نمیں کرے میں، کا کے

حضرت مسيح موجود عليه الصلوة والسلام كى بيه دّعا قبول ہو كى اور خدا تعالى اسے ضائح نميں كرے گاگرتم سوچ لوتم اس كے مصداق بنوكے يا بعد ميں آنے والے؟اگر بعد ميں آنے والوں كے حق ميں قبول ہو گى تو پھر ہميں كيا فائدہ؟اس لئے ميں كمتا ہوں حضرت مسيح موجود عليه افسلوة والسلام كى دُعا كو دنظر ركھ كركوشش كروكہ ہم ہى اس كے مصداق ہوں اور اس نظارہ سے ہميں فھندگر كم بنچ جو حضرت مسيح موجود كے كھينجاہے۔

اس کے بعدیس دُعاکر کے جلسہ فتم کرتا ہوں اور جنہوں نے جانا ہے ان کو اجازت دیتا سول۔

نبک ڈ پو دالے کتے ہیں ہیں سفارش کردن کہ اُن کی شائع کردہ کتابیں جو حضرت میں موعود علیہ الصلاّة دالسلام کی کتابیں ہیں احباب خریدیں۔ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ حضرت میں موعود علیہ الصلاّة والسلام کی گُت کی اشاعت کریں۔ خود خریدیں اور پڑھیں اور ان کو ڈنیا میں پھیلا کیں لینی دو سرول تک پڑھانے کی کوشش کریں۔

ال عبر أن: ١٩١٦ ١٩١

ابن ماجه کتاب النکاح باب حسن معاشرة النسا. پس مديث ك الفاظ اس طرح
 بن "خير كم خير كم لا هله و انا خير كم لا هلى"

٣ التوبة :١١٩

٣ ملفوظات جلداصغحه ٢٠٥

 <sup>&</sup>quot;واذاجا، هم امر من الامن اوالخوف اذاعوابه و أو ردو م الى الرسول و
 الى او لى الامر منهم لفله الذين يستنبطونه منهم" (النسام: ٨٣)

الوازالطوم جلدو

```
٢٧٪ مسلم كتاب المساجد و مواضع الصلوة باب نهي من اكل ثوما اوبصلا او
                                                   كراثاء تحوما
                           ٨ حقيقة الوحي صفير٥ روطاني خزائن طد ٢٢ صفيره

 وقیانوس۔ ایک ظالم حکمران جس کے حمد میں اصحاب کف ہوئے۔

                         ال رسالد الوميت صفحه ١٠٠ روماني خزائن جلد ٢٠ صفحه ٣٢٨
                       ال منميمه رساله الوميت مفحدا اروحاني فزائن حله ٢٠مفي ١٠١
  ال نظاري كتاب التفسير. تثيرسورة الجمعة باب قوله و اخرين منهم
                                                      بالمعتوابهم
                               على المدفر:٣٢ ١١١١ لأرباء ١٥٥
           ١٣٠: ١ اليقر ١٠٠١
                                           ۱۲ بدره جنوري ۱۹۰۸ء نمبرامنجد ۱۲
               كار بخاري كتاب الأدب باب صنع الطعام والتكلف للشيف
           ١٨. المومنون:١٩٠١ ١٥ القارعة:١٠٥٥ ١٠ ١٧ على:١٠
             اع بدرعاجوري ١٩٠٥م في ١٩٠ القرير جلسه سالانه ٢٢ ما الدهو ٢٠
                     17 بخاري كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك
                            fr سنن ابن ماجه كتاب الادب باب الاستغفار
     20 بخاري كتاب التوحيد باب السؤال باسباء الله تعالى والاستعاذة بها
                             ٢٦ كنة العمال جلد ١١مغه ٥٩٩ مطبور حلب ١٩٧٤م
         22 بخاري كتاب الاطعبة باب التسبية على الطعام والأكل باليمين
  28 بخاري كتاب الزكوة باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه و سلم
                      ٢٩ بخاري كتاب القدرباب الله اعلم بما كانوا عاملين
                      ٣٢ ميرت ابن بشام عربي جلد اصلحه ١٣٦٨ ا٢٣ مطبوعه معر١٩٣١ء
```

۳۳ تذکره صحح ۱۸۸۳ ایڈیئن چمارم ۳۳ بخاری کتاب التفسیر - تفسیر سورۃ السُنفقون باب یقولون لنن رجعنا

```
ألى المدينة ليخرجن الاعز .....
```

٣٥٠ اسدالفاية في معرفة الصحابة جلر٣ مغرك٥ مطبوع دار احياراك اث العاسر

بيروت لبنان ١٣٤٤ء

۲۸ التفاین کا ے٣ الق د٥٨١

29. قلائد الجوامر في مناقب الشيخ عبدالقادر جيلاني متحد39 مؤلّم الشيخ محمد بن يعي التاد في الحنبلي مطبوعة عامره عاميريس مفرسه سااه

۰۶ در خین میں بہ اشعار اس طرح ہیں

تیرے منہ کی بی فتم میرے بیارے احمد تیری فاطرے یہ ب واد الحلا ہم نے ہم ہوئے خرام تھے ہی اے خروس تیرے بدھنے سے قدم آگے برحلیا ہم نے

٣١ - يخاري كتاب بد. الخلق باب اذا قال احدكم أمين والبلئكة في السماء أمين

فوافقت احداها الاخرى غفرله ماتقدم من ذنبه

٣٢] سنن ابو داود كتاب الجهاد باب النهي عن الوسم في الوجه والشرب في الوجه

٣٣ مسلم كتاب النشائل باب توقيره صلى الله عليه وسلم و ترك اكثار سؤاله ٣٢ مسلم كتاب الذكرياب فضل مجالس الذكر

00 بخاري كتاب الجمعة باب العليب للجمعة .

٢٢ المعارج:٢١٠٢٥

٥٠ السجدة:١٢١) ٩٩ حود: ١٠٩

۵۲ بخاری کتاب التوحید باب یحذ رکم الله نفسه

٥٢ الاعراف: ١٥٤

٥٢ بخاري كتاب التعبير باب الحلم من الشيمان

۵۱ يو سف :۸۸

٥٦ أل عمران:١٨٩ 24 النَّز غت:٢ ۵۱ التين:۵۸ . ٢٠ المُنْفقون: ٩ 09 ق: ١٤ الإرالحجر:٣٣٠ ۱۳ يونس: ۹۳ ٣٢ يوسف :٨٨ ٣٢ خم السجدة:٣٢ ١٥٢ القجر ٢٥١ ٢١٢ ۲۲ بخاری کتاب التوحید باب کلام الرب مع جبریل و ندا. الله الملئکة علا الجاثية: ١٣ ١٨ القتح: ٣٠ ٢٠ التوبة: ١١٩ صلم كتاب الذكر باب فضل مجالس الذكر. اك الانباء:٣٥ ٢٤ نهج البلاغة حصد سوتم صغه ٩١٣ قول تمبر ٢٢٣ مطبوعه يشخ غلام على ايندُ سنز لايور بيل "عرفت الله بفسخ العزائم "ك القاظ بس-اس مافوطات جلد ساصغه ۱۳۵٬۱۰۲ 42/ يخاري كتاب الادب باب ما ينهى من السباب واللعن. ٥٤. مسلم كتاب البروالسلة والادب باب النهي من قال هلك الناس

٧٤ . شهادة القوان منحه ١٠٠ روحاني فزائن جلد ٢ منحه ٣٩٨